ولجيسب عمى واقعات ومشامرات (از۱۹۴۳ء تا ۲۰۰۷ء) دوست محرشابد

# دلجيسب علمى واقعات ومشامدات

(ازسمهاء تا ١٠٠٢ء)

د وست محمد شامد

# عنوانات

| 4   |                                               | حرفيآ غاز |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|
| 9   | (الله جلّشانهُ ،قر آن مجيد ،محم مصطفي حليقة ، | فصل اول   |
|     | خانه کعبه، امهات المونین )                    |           |
| 35  | ( آئمَه اہل بیت مصابهٔ نبوی،خلفاءاورمجد دیت ) | فصل دوم   |
| 42  | (سیدنا حضرت سیخ ابن مریم علیهالسلام)          | فصل سوم   |
| 52  | (حضرت اقد س سيح موعود )                       | فصل چہارم |
| 95  | ( دس ملکی وغیر ملکی شخصیات سے ملا قات )       | فصل پنجم  |
| 114 |                                               | کلمهٔ آخر |

# نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم خداکفنل اور رحم کے ساتھ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## حرف آغاز

الله جلشانه نے امت مسلمہ کو'' خیرالام ''کا تاج کیوں عطافر مایا ہے؟ اس کا جواب خاتم الانبیا حضرت محمصطفی علی یدیدہ رَجلٌ وَجَبَتُ لَهُ حضرت محمصطفی علی یدیدہ رَجلٌ وَجَبَتُ لَهُ اللّٰجَنَّة '' (جامع الصغیرللسیوطیؒ جلد ۲ صفحہ ۱۲۳) جس شخص کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوا اس کے لیے جنت واجب ہوگئ ۔ حضرت میں موعود سورة الرعد کی آیت ۱۸'' وَاَمَّا مَایَنُفَعُ النَّاسَ ''کی نہایت پر کیف تفییر میں تحریر فرماتے ہیں:

''جوکوئی اپنی زندگی بڑھا نا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کا موں کی تبلیغ کر ہے اورمخلوق کوفائدہ پہنچائے۔''

(الحكم قاديان۲۲ راگست ١٩٠٣ ، صفحة ٣٠٢)

تحریک احمدیت کا قیام وحی ربانی سے ہوا جس کا بنیا دی مقصد دعوت الی اللہ ہے۔ یعنی زندہ خدا کی منادی!!سیدنا محمور کی اللہ نے پیشگوئی فرمائی کہ:

"اذا عظمت امتى الدنيا نزعت عنه هيبة الاسلام واذا تركتِ الامر بالمعروفِ والنهى عن المنكر حرمت بركة الوحى "(جامح الصغرللسيوطى جلداصغيه) يعنى جب ميرى امت دنيا كوظمت دين كل وبيت اسلام اس كدلول سے نكل جائے گی اور جب (تبليغ يعنى) امر بالمعروف اور نهى عن المنكر تركرد كي تو وى كى بركت سے محروم بوجائے گی۔

اس حدیث سے بالبداہت ثابت ہے کہ آج صرف جماعت احمدید ہی کو جناب الہی نے ابلاغ حق کاروحانی پر چم عطافر مایا ہے کیونکہ باقی سب مسلمان فرقے وحی کی برکت سے یکسرتہی دست ہو چکے ہیں بلکہ اس کے تسلسل سے قطعی طور پر انکاری ہیں ۔نقشہ عالم میں صرف احمدی ہی ہیں جوزندہ مذہب، زندہ رسول اور زندہ قرآن پر علی وجہ البصیرت ایمان رکھتے ہیں ۔ چنانچے حضرت اقدس سے موعود

نے دنیا بھر میں ہمیشہ بیمنادی فر مائی:

''اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا کلام

کررہاہے۔''

(ضميمها نجام آنهم صفح ۲۲ ،اشاعت ۲۷ رجنوري ۱۸۹۷ ،)

مسیح الزمال کی قوت قدسید کابیا عجاز ہے کہ قادیان کی فضاؤں میں سانس لیتے ہی اشاعت حق کا بے پناہ جذبہ، جوش اور ولولہ ذوق وشوق پیدا ہوجا تا ہے۔حضرت سید میر محمد اساعیل صاحب نے ۱۹۲۰ء میں'' حالات قادیان دارالا مان'' کے عنوان سے ایک اثر انگیزنظم کہی تھی جس کے دوشعریہ تھے کہ:

دیکھنا یورپ میں جا گونجی کہاں واہ کیا کہنے اذان قادیاں مرحبا تسخیر مغرب کے لیے نکلے ہیں کچھ خالدان قادیاں شاع احمد یہ جھٹ چھاقت کی ڈال میں میں

شاعراحدیت حضرت ثاقب زیروی مرحوم نے مرکز احمدیت کی شان میں تر انہ کھا:

اے قادیاں دارالاماں

اونچا رہے تیرا نشاں عرفان و حکمت کی مجلتی آبشاروں کے وطن

اخلاق اور ایمان زا روش بہاروں کے وطن

اے مصطفیٰ کے دیں کے سیچ جاں نثاروں کے وطن

تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آساں

اے قادیاں دارالاماں اونیا رہے تیرا نثان ہر اک زباں پر آج ہے بے تاب افسانہ ترا ہے مرجع اقوام عالم آج ہے خانہ ترا فرزانگی پر حیما گیا اُٹھا جو دیوانہ ترا ہر دوڑ میں ، ہر راہ میں ، آگے ہے تیرا نوجواں قاديال دارالامال! \_1 رہے تیرا نشال اونحا

('' دورخسر وی'' قادیان دسمبر ۱۹۴۵ء)

میرے پیارےمولی کریم کے اس ذرہ ناچیز اور لاشئ محض پر بے شارا فضال ہیں ۔ اگر ہر بال ہو جاوے سخنور تو پھر بھی شکر ہے امکاں سے باہر

منجملہ ان عنایات کے بیجی ہے کہ اُس نے سلسل گیارہ برس (۱۹۳۷ء سے ۱۹۴۷ء تک) اس خدانمالبتی سے (جس کی ایک ایک این شعائر الله میں سے ہے) براہِ راست فیضیاب ہونے کی سعادت بخشی ۔اس کتاب کی زینت میرے چشمد بداور گوش شنید واقعات پورپ ہے جنوبی ایشیا تک ممالک برمحیط ہیں جو بلامبالغہ دیار حبیب قادیان کی اسی مفناطیسی تا ثیرات کا کرشمہ ہیں جس کے یا کیزه ماحول اور روحانیت کی برقی لهریں مرده دلوں میں اشاعت حق کی زنده روح پھونک دیتی ہیں۔ اس مخضر مقالہ سے مقصود احمدیت کی نئی اور پُر جوش نسل کی خدمت میں صرف بنیادی معلومات پیش کرنا ہے۔اس لیے سیدنا حضرت خلیفۃ کمسیح الاول کے طرزتح براوراسلوپ کی رہنمائی میں حشو و زوائد سے حتی الوسع اجتناب کیا گیا ہے اور جملہ واقعات مختلف اہم مباحث کے زیرعنوان درج کیے گئے ہیں تا دنیا بھر میں سرگرم عمل کروڑوں نونہالانِ احدیت احدی علم کلام کے زبردست دلائل وبراہین سے بآسانی متعارف ہوسکیں۔

مجھے یاد ہے منصب خلافت پر فائز ہونے ہے قبل سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہراحیّہ (خلیفة کمسے الرابع)ایک مرتبه منڈی بہاؤالدین تشریف لے گئے ۔حضرت صاحبزادہ صاحبٌ نے یہاں پہلے نہایت ولولہ انگیز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا پھرا یک مجلس سوال وجواب سے اثر انگیز خطاب کیا۔ آپ کا خطبہ جمعہ اوّل سے آخر تک وعوت الی اللّٰہ کی مؤثر تحریک پرمشمل تھا۔ آپ نے پورے جلال وتمکنت سے فرمایا کہ اسی میں ہماری جان ہے اور یہی ہماری بہجان اور قومی نشان ہے جس سے احمد یوں نے بفضلہ تعالیٰ اپنی دعاؤں اور نمونہ کے ساتھ قلوبِ عالم کی تسخیر کرنی ہے۔

ای تعلق میں سیدی رحمہ اللہ نے موجد شطرنج کے مطالبہ انعام کی طرف اشارہ کیا اور مخلصین احمدیت کو در دبھرے اور مؤثر انداز میں توجہ دلائی کہ ۱۸۸۹ء سے اب تک ہر احمدی ہر سال صرف ایک نیا احمدی بھی بنانے کی کوشش کرتا تو آج ساری دنیا احمدی ہوتی اور جس طرح سمندر پانی کے قطروں سے لبریز ہے اور آسان بے شارستاروں سے چمک دمک رہا ہے اور زمین لا تعداد ذروں سے بھری ہوئی ہے اسی طرح ہر جگہ صرف اور صرف احمدیت کا پھریرالہرا تا ہوانظر آتا۔ گویہ الفاظ تطعی طور پرمیرے ہیں مگر حضرت سیدی صاحبز ادہ صاحب ؒ کے خطبہ کی اصل روح یقیناً بہی تھی۔ ع اُنہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی

موجد شطرنج کا دلچیپ واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اس پراظہار خوشنو دی کرتے ہوئے کہا میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اُس نے عرض کیا شطرنج کے چونسٹھ خانے ہیں۔ اس کے پہلے خانے میں ایک چاول دوسر ہے خانے میں پہلے خانے سے دُ گنے اور تیسر ہے خانے میں دوسر ہے سے دُ گئے ، غرضیکہ اسی طرح علی الحساب چونسٹھ آ خانے چاولوں سے پر کردیئے جا کیں۔ بادشاہ نے کہا یہ حقیر مطالبہ ہمارے شایانِ شان نہیں ، کسی اور بڑے انعام کا مطالبہ کرو۔ موجد نے جواب دیا جس انعام کوآ پ معمولی خیال فرماتے ہیں اس کو تمام روئے زمین کے خزانے بھی پورانہیں کر سکتے۔ چنانچہ علم حساب کے شاہی سکالرز نے حساب لگایا تو چاولوں کا مجموعی وزن پچھڑ کھر ب من کے قریب نگلا۔ بادشاہ دنگ رہ گیا اور یہ چیرت انگیز حساب لگایا تو چاولوں کا مجموعی وزن پچھڑ کھر ب من کے قریب نگلا۔ بادشاہ دنگ رہ گیا اور یہ چیرت انگیز حساب س کر کہا کہ تمہارا یہ حن طلب تو تمہار ہے حسن ایجاد سے بھی بادشاہ دنگ رہ گیا اور یہ چیرت انگیز حساب س کر کہا کہ تمہارا یہ حن طلب تو تمہار ہے حسن ایجاد سے بھی بادشاہ ہے۔ چنانچہ اس فیاض بادشاہ نے اس کوزر کثیر سے مالا مال کر دیا۔

(تلخيص از كتاب مخزن اخلاق تاليف علامه رحمت الله سجاني)

ابراقم الحروف اپنی حیات مستعارے ۹۰ منتخب واقعات عشاق خلافت کی نذر کرتا ہے۔ آخر میں دس ملکی وغیر ملکی شخصیات سے ملاقاتوں کی روداد بھی دے دی گئی ہے۔ اے کاش میری بینا چیز کاوش نافع الناس ثابت ہواور بارگا وایز دی میں سند قبولیت کا ذریعہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ مصطفی پرتر ابے حد ہوسلام اور رحمت اُس سے بیہ نور لیا بار خدایا ہم نے

فصلِ اوّل

# (الله جلّشانه، قرآن مجيد، محمد صطفي عليه عليه م خانه كعبه، امهات المومنين)

اللهجلشانه

سیجد بدسائنفک تحقیق بیان کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ ایٹم جیسی عظیم ترین مگر اطیف ترین ملا طیف ترین طاقت کے خالق کوجس نام ہے بھی آپ حفزات یاد کریں آپ مجاز ہیں ، مگر آپ کو بیضر ورتسلیم کرنا پڑے گا کہ ایٹم پیدا کرنے والی ہستی کو ایٹم ہے بھی زیادہ لطیف در لطیف اور وراء الورا ہونا چاہیے ورنہ وہ ایٹم کی تخلیق ہر گزنہیں کرسکتا۔ غلامانِ مصطفیٰ کے ادنیٰ ترین چاکر کے اس جواب سے جرمن سکار پوری طرح مطمئن ہوگئے جس کے بعد انہیں مزید کسی اور سوال کی ضرورے محسوں نہیں ہوئی سے سکالر پوری طرح مطمئن ہوگئے جس کے بعد انہیں مزید کسی اور سوال کی ضرورے محسوں نہیں ہوئی

مرے کیڑنے کی قدرت کجھے کہاں صیاد کہ باغِ حسنِ محمد کی عندلیب ہوں میں اس زمانہ کے مامور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے قیامِ جماعت سے بھی جارسال قبل ۱۸۸۵ء میں مما لک عالم کے بیشوایانِ مذاجب اور سربراہانِ مملکت کو، جس میں جدید جرمنی کے بانی بسمارک بھی تھے، بذریعہ اشتہارات زندہ خدا کے زندہ مجزات دکھلانے کی وعوت دی۔ (الفضل انزیشنل لنزن ۲۰۰۲ء، صفحہ )

2- عرصہ ہوا بعض سعید الفطرت نو جوان ربوہ تشریف لائے۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ اگر آپ حضرات اپنے گھر جائیں اور آپ سے کوئی رشتہ داربات ہی نہ کر ہے و آپ کیا سمجھیں گے۔ کہنے لگے یہی کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب آپ غور فرمائیں کہ چودہ سوسال سے خدائے عزوجل صلحائے امت کوم کالمہ مخاطبہ اور الہامات سے نواز تا آرہا ہے۔ مگر آج سوائے جماعت احمد سے کوئی اُن کو جاری نہیں مانتا اور پوری دنیائے اسلام کے مذہبی لیڈر بھی نعمت الہام سے محروم ہیں۔ ثابت ہوا کہ خالق کا نئات اُن سے ناراض ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا قیامت کے دن مجرموں عدب ہرگز کلام نہیں کرے گا اور انہیں عذاب الیم میں داخل کردے گا۔ (البقرہ: ۲۵)

3-ایک دفعہ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ میں اگر خدانے پیدافر مایا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ نے اپنے اسوال کا خود ہی جواب دے دیا ہے کیونکہ'' خدا'' کے معنیٰ ہی ہے ہیں کہاس کی تخلیق اُسی کے وجود سے وابستہ ہے۔غیر کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔

### قرآن مجيد

4- کشمیر کے محاذ جنگ پر بھارت نے شدید بمباری کی تو میری دائیں آ کھے کا ایک پردہ بھٹ گیا اور اپریشن کے لیے مجھے لا ہور کے میوہ پتال میں داخل ہونا پڑا۔ میرے ساتھ ہی ایک پُر جوش کمیونٹ نو جوان کا بستر تھا جنہوں نے مجھے سوشلزم اور کمیونزم کا قائل کرنے کی ہفتوں کوشش کی ۔ آ خرمیں کہنے لگے کہ قرآنی نظام صدیوں سے دنیا کے پردہ سے فائب ہے، مگرروس اشتراکیت کی بدولت دن دوگنی رات چوگنی ترتی کررہا ہے۔ کیول نہ مسلمان ای کو اپنا ئیں۔ میں نے بتایا کہ قرآن کی رُوسے کو جود عبث پیدائییں کیا گیا اس لیے میں کارل مارکس ، فریڈرک اینجلز، لینن ، ٹالین اور دوسرے اشتراکی زنما کا دلی احترام کرتا ہوں ، بالخصوص کارل مارکس کا۔ وجہ یہ کہ اس نے جرمنی اور

فرانس جیسے پُرشکوہ ملکوں سے جلاوطنی گوارا کر لی مگران کے نظام حکومت کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور جلاوطنی کے عالم میں انگلتان میں پناہ لی جہاں "DE CAPITAL" میں ایک نیا نظام پیش کیا جس کااس سے پہلے تاریخ عالم میں نام ونشان تک نہ تھا۔ آپ بخو بی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی نہ قرآنی نظام موجود ہے نہ کمیونزم، اس لیے ہمیں اس ملک میں کوئی سیاسی و معاشی عمارت تعمیر کرنے سے پہلے مختلف نظاموں کے نقثوں پرغور کرنا چا ہیے۔ انشاء اللہ میں ثابت کردکھاؤں گا کہ قرآنی نقشہ ہی ہمترین ہے۔ کمیونسٹ دوست نے میری رائے سے انفاق کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ نقشہ تو وہی درست بے جو کتاب اللہ نے پیش کیا ہے۔ اس پر میں نے انہیں دعوت دی کہ وہ جماعت احمد میمیں داخل ہوکر دنیا کوقر آن کے ضابطہ حیات سے روشناس کریں۔ تا نہ صرف پاکستان بلکہ تمام ممالکِ عالم کی تعمیر اس آنا تی نقشہ کے مطابق ہو سکے۔

5-ایک مجلس میں ایک فاضل دوست نے سوال کیا کہ قرآن تو ایک محدود صفحات پر مشمل کتاب ہے۔ اس کے حقائق و معارف بانی سلسلہ احمد سے کے دعویٰ کے مطابق غیر محدود کیونکر ہو سکتے ہیں؟ میں نے بے ساختہ جواب دیا کہ اردو کے حروف جبی سے ۱۳۲۵ فاری کے ۱۳۲ اور عربی کے ۲۹ ہیں۔ بایں ہمہ انہی چند حروف کومختف الفاظ میں ڈھال کرآج تک بے ثمار کتا ہیں حجیب چکی ہیں اور سیسلسلہ روز قیا مت تک جاری رہےگا۔

6- ایک بار حضرت خلیفۃ اُسی الثالث'ن بیت الفضل' اسلام آباد کی بالا ئی منزل میں قیام فرما سے اور خاکسار نیچے کمرہ میں۔ پرویزی مسلک کے ایک نوجوان پیغام لائے کہ آپ کے مرزاصاحب نے مجھے آپ کے پاس بغرض گفتگو بھیجا ہے۔ میراعقیدہ ہے کہ آنخضرت اللّیہ کے بعد مجدد، ولی ، امام ، نبی اور وحی والہام بلکہ تجی خواب کا دعویٰ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اب ہمارے لیے قیامت تک قرآن کا فی ہے۔ (یا در ہے کہ یہی نظر بید ملک محمد جعفر خال وزیر مملکت مذہبی امور کا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے کے تمبر کی قرار داد کا مسودہ لکھا۔ شاہد ) میں نے ان کا پُر تیاک استقبال کیا اور عض کیا کہ اس میں کسی مسلمان کو کلام نہیں کہ قرآن مجید کمل دستور ہے مگر قیامت کا عالم بیہ ہے کہ مسلم دنیا کے تمام ۲ فرقے آئی کا طاف ظادیگرا یک

قر آن کی اے تفسیریں ہیں۔قر آن میں یہ بھی پیشگوئی ہے کہ دینِ کامل کوساری دنیا پرغلبہ نصیب ہوگا۔ گرسوال یہ ہے کہ دستورِقر آنی کی الا کفسیروں میں سے کس کومتند (AUTHORITY) قرار دے تا اس پرخود عمل کرے اور غیرمسلموں کو بھی دعوتِ قر آن دے ۔علماء خواہ لا کھوں ہوں وہ صرف اپنے فرقہ کے وکیل ہیں اور فیصلہ وکیل نہیں کر سکتے ،حکومت کا مقرر کر دہ جج ہی کرسکتا ہے۔

اس دستوری نکته کوپیش کرنے کے بعد میں ان سے دریافت کیا کہ قر آن عظیم نے عاد،ارم، اصحاب الا خدود، اصحاب الحجر، يتبع اور قوم اور فراعنه مصر كا ذكر كيا ہے جن ميں بعض كى آبادي متحد ہ یا کتان ہے بھی کم تھی۔ اگر آپ واقعی قر آن مجید کو کامل سمجھتے ہیں تو بتا ہے آج پوری امت مسلمہ (جو کروڑ وں پرمحیط ہے ) کی اس عالمی مصیبت اور اس کے علاج کا ذکر بھی اس میں لکھا ہے۔میرے اس سوال پر وہ سخت پریثان ہوکر فر مانے لگے کہ میں نے تبھی اس پہلو سے قر آن پڑھا ہی نہیں، آپ بتائے۔اس پر میں نے کہا جماعت احمد یہ کا یقین ہے کہ بلاشبہ کتاب اللہ مکمل شریعت ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہاس نے عہد حاضر کے مسلمانوں کی کیفیت کا نقشہ ہی نہیں تھینجا، اس کا علاج بھی بتادیا ہے۔ چنانچے سورہ آل عمران کی آیت ۱۸ میں صاف پیشگوئی موجود ہے کہ ایک وقت امت پر ایسا آئے گا جبکہ خبیث اور طیب یعنی قرآن کے غلط اور صحیح معانی آپس میں مخلوط ہوجائیں گے مگر خدا تعالیٰ جس نے اس آ فاقی قانون کوا تارا ہے،اس صورتِ حال پر معاذ اللّٰہ خاموش تماشا کی نہیں بنار ہے گا۔ نہ وہ ہر مسلمان کواصل معنیٰ سے باخبر فرمائے گا بلکہ جسے وہ چاہے گا اسے رسول کے طوریر چن لے گا۔اس وقت تمہارا فرض ہوگا کہ دستور قرآنی کی اس تشریح کو قبول کروجواس آسانی جج کی طرف ہے کی جائے اور گواس میں مشکلات بے انداز ہوں گی لیکن اگرا یمان لا ؤ گے اور تقویٰ پر بھی قدم مارو گے تو تہہیں ا جعظیم سے نوازا جائے گا۔ بیقر آنی فیصلہ انہوں نے گہری دلچیپی سے سنا اور اس پر سنجیدگی ہے غور کرنے کا وعد ہ کر کے رخصت ہو گئے۔

7- یہ خلافت ٹانیہ کے آخری بابر کت دور کا واقعہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب ایڈیشنل ناظر اصلاح وارشاد نے حضرت مصلح موعود کی اجازت سے مجھے دنیا پور جانے کا ارشاد فر مایا جہال مشہورا حراری سائیس لال حسین اختر صاحب اشتعال انگیز تقریریں کررہے تھے۔

جماعت احمدید نیا پورکے پریذیڈنٹ شخ محمد اسلم صاحب نے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جس میں میں میں میں نے اختر صاحب کے تمام ضروری سوالوں کے جواب دیئے۔ اس کے دوران ان کی طرف سے مجھے مناظرہ کا چینے دیا گیا۔ میں نے اسے فوراً منظور کرنے کا لاؤڈ سپیکر پراعلان کیا۔ مگر ساتھ ہی میشر طرکھی کہ تینوں متنازع موضوعات پر مباحثہ ہوگا اور ہوگا صرف قرآن مجید سے کیونکہ ہمارے خدا کا حکم ہے کہ جولوگ کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے وہ کا فراور ظالم و فاسق ہیں۔ (المائدہ: ۲۵–۲۷) سائیں جی نے جواب دیا کہ ہمیں میہ منظور نہیں۔ مرزاصاحب کی کتب ضرور پیش کریں گے۔ میں نے سائیں جی نے جواب دیا کہ ہمیں میہ منظور نہیں۔ مرزاصاحب کی کتب ضرور پیش کریں گے۔ میں نے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جواب سے روز روشن کی طرح کھل گیا کہ مکفر بین احمدیت سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جواب سے روز روشن کی طرح کھل گیا کہ مکفر بین احمدیت کے پاس گالیاں ، استہزا اور پھکڑ بازی کے شعبد ہے تو موجود ہیں مگر قرآن ہرگز نہیں۔ یہ صرف احمدیوں کے پاس سے سے

دنیا میں آج حامل قرآن کون ہے گر ہم نہیں تو اور مسلمان کون ہے

8-ایک چکڑالوی یا پرویزی خیال کے تعلیم یافتہ دوست نے دوران گفتگویے نظریے پیش کیا کہ دسول اللہ کا کام صرف قرآن ہم تک پہنچانا تھا۔ خاکسار نے ان کی توجہ اس طرف دلائی کہ خود قرآن مجمد ہی نے آپ کے اس خیال کی دھجیاں بھیر دی ہیں اور سورہ جمعہ کی تیسری آیت میں بعثت نبوی کے چارمقاصد بیان فرمائے ہیں۔ تلاوت قرآن ، صحابہ کا تزکیہ اوران کوقرآن اوراس کی حکمت کی تعلیم دینا۔ مؤخر الذکر تینوں مقاصد کی تحکیل سنت وحدیث کے بغیر کیسے مکن ہے؟

9- بہائی ازم کے ایک پر جوش حامی مدتوں قبل ر بوہ میں مجھ سے ملے اور خدا کی از لی سنت کے مطابق شریعتوں کی منسوخی پر بہت زور دیا اور اس کوقر آن مجید کی منسوخی کا جواز بنایا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ بیتو آپ کوبھی مسلّم ہے کہ شرعی احکام تو بد لیتے رہتے ہیں مگر خدا کی محکم پیشگو ئیوں پر بھی خطِ تمنیخ نہیں کھینچا گیا کیونکہ اس سے خدائے علیم وجبیر کی تو ہین لازم آتی ہے۔ اب سنے قر آن نے اطاعت رسول کے نتیجہ میں نبی ،صدیق ، شہیداور صالح کا انعام پانے کا حتمی وعدہ دے رکھا ہے۔ ابس جب تک کم از کم ایک نبی آئے خضرت کی پیروی کی برکت سے ظاہر نہ ہوقر آن ہر گز منسوخ نہیں ہوسکتا۔

دوسرے آپ کومسلم ہے کہ انیسویں صدی کے وسط میں علی محمد باب صاحب نے ''بیان' کے ذریعہ نئی شریعت دی جے انیسویں صدی کے آخر میں ان کے جائشین بہاء اللہ صاحب نے منسوخ کر کے ایک نئی کتاب '' اقد س'' تصنیف کی میں کہتا ہوں بفرض محال دونوں جد بدشریعتیں خالق کا نئات ہی نے دی تھیں تو اُسی نے اپنے پاک نوشتوں کے مطابق آنحضرت علیقہ کے عاشق صادق بانی جماعت احمد یہ کومبعوث فرمایا اور آپ نے خدا سے الہام پاکر''برا بین احمد یہ' کے چاروں جھے جماعت احمد یہ کومبعوث فرمایا اور آپ نے خدا سے الہام پاکر''برا بین احمد یہ' کے چاروں جھے جو نہار دلائل دے کرڈ کئے کی جس میں آپ نے دنیا بھر میں بے شار دلائل دے کرڈ کئے کی چوٹ منادی کی کہ آسان کے نیچ صرف قر آن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تچی اور کامل اور تاثیروں پرمشمل ہے۔ وہی بے نظیر ابدی مججزہ ہے اور وہ تیرہ سوسال سے مخالفوں کو اس کی مثل لانے کے لیے چانچ کر رہا ہے۔ آپ نے پوری تحدی کے ساتھ اردوا ورانگریز کی میں اشتہار دیے اور برا بین احمد یہ کے دلائل کا جواب دینے والے کو دی ہزار رو بے کا انعا می چینچ دیا مگر دنیا کے کسی نہ نہی لیڈر احمد یہ کے دلائل کا جواب دینے والے کو دی ہزار رو بے کا انعا می چینچ دیا مگر دنیا کے کسی نہ نہی لیڈر المخصوص با بیت اور بہاء اللہ کے علمبر داروں کو اسے قبول کرنے کی آج تک جرائے نہیں ہوئی۔

ے اے عزیز وسنو کہ بے قرآں -حق کو ملتا نہیں انساں برین برین

10-ایک بار مجھے جناب مولانا مبارک احمد صاحب نذیر مجاہدافریقہ (حال پر شیل جامعہ احمد یہ کینیڈا) کے ساتھ بذریعہ بس اسلام آباد جانے کا قیمی موقع میسر آیا۔ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے ایک پُر جوش رکن بیٹھے تھے جو نظام اسلامی کے نفاذ میں اپنی پارٹی کی مساعی کا تذکرہ فرمار ہے تھے۔ میں نے نہایت ادب سے ان کی توجہ اس حقیقت کی طرف منعطف کرنے کی کوشش کی کہ نظام اسلامی تو اللہ جلشانہ نے چودہ سوسال قبل قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک کے لیے نافذ فرمادیا ہے۔ اب ضرورت صرف یہ ہے کہ اس پرعمل کیا جائے۔ اور جولوگ اپنے چھفٹ کے جسم پر قرآن کی حکومت قائم نہیں کر سکتے ان کا دئیا بھر میں نظام اسلامی کے قیام کا پرا بیگنڈ اکرنا نہ صرف میاسی ہتھانڈ ا ہے بلکہ خدا، قرآن اور رسول کی گتاخی بھی ہے۔ خصوصاً جبکہ بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب نے 'دتیقیات' میں صاف اقرار کیا ہے کہ علاء کی نظام اسلامی کا نقشہ دریافت مودودی صاحب نے 'دتیقیات' میں صاف اقرار کیا ہے کہ علاء کی نظام اسلامی کا نقشہ دریافت مودودی صاحب نے 'دتیقیات' میں صاف اقرار کیا ہے کہ علاء کی نظام اسلامی کا نقشہ دریافت مودودی صاحب نے 'دتیقیات' میں صاف اقرار کیا ہے کہ علاء کی نظام اسلامی کا نقشہ دریافت کرنے کی تمام ترکوششیں عبث اور بے کار ہوگئی ہیں کیونکہ 'زمانہ بالکل بدل چگا تھا اور علم وعمل کی دنیا

# میں ایباعظیم تغیر واقع ہو چکاتھا جس کو خدا کی نظر تو د کیے سکتی تھی مگر کسی غیر نبی انسان کی نظر میں طاقت نتھی کہ قرنوں اور صدیوں کے بردے اٹھا کراُن تک پہنچ سکتے۔''

(''تنقیحات''صفحه ۲۷ ناشر مکتبه جماعت اسلامی پیمان کوٹ )

مودودی صاحب واضح طور پراعتراف کرتے ہیں کہ غیرنبی کی نظر آج اسلام کے سیح خدوخال ہے ہی آشنانہیں ہوسکتی کجابیہ کہاس کے ملی قیام کاادعا کر سکے۔

گرید حضرت آخر سفرتک یبی رٹ لگاتے رہے کہ عہد حاضر کے دوسرے دساتیر عالم کی طرح جب تک قر آن کے فوجداری ، دیوانی اور مالی احکام کوآرٹکل (ARTICLE) اور کلان (CLAUSE) میں نہ ڈھالا جائے ، اسلام کاعملی نفاذ ہرگر ممکن نہیں۔

حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے کمل ضابطہ حیات ہونے کا اقرار تو کئی مستشرقین کو بھی ہے مثلاً مشہور مؤرخ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے:

"From the Atlantic to the Ganges the Koran is acknowledged as the fundamental code, not only of theology but of civil and criminal jurisprudence; and the laws which regulate the actions and the property of mankind are guarded by the infallible and immutable sanction of the will of God."

(The decline and fall of the Roman Empire by: Edward Gibbon Page: 694-695 First published by Chatto and Windus 1960)

11- زیارت ر بوہ کے لیے آنے والے وفد مین شامل ایک شجیدہ نو جوان نے دریافت کیا کہ جب دین کامل ہوگیا تو اب کسی نبی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ میں نے "اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ وَیُنَکُمُ" (المائدہ: ۲۲) کی مکمل آیت پڑھی اور بتایا کہ بیقر آن کا معجزہ ہے کہ اس نے چودہ سوسال قبل کمال دین کی خوشخری دیتے ہوئے ساتھ ہی بیخبر بھی دے دی تھی کہ ہم نے امت پر''اتمام نعمت'' بھی فرمادی ہے جس کے معنی سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کے مطابق فیضانِ نبوت کے عطا کیے جانے کے بیں۔ چنانچیان آیات میں ہے کہ ہم نے حضرت یوسف، آل یعقوب اور ابراہیم واسحاق پر بھی اتمام نعمت فرمائی۔ یعنی اُن کو نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہیں از حدجیرت ہوئی کہ واقعی بیالفاظ

کلام اللّٰہ میں موجود ہیں ۔ چنانچہ المائدہ اورسورہ پوسف کی معین آیات ملاحظہ کر کے وہ مطمئن ہوگئے ۔ دوران گفتگوان کی خدمت میں بیزنکتہ بھی پیش کرنے کی توفیق ملی کہ ہرمسلمان جانتا ہے کہ کتابیں جار نازل ہوئیں اور نبی ایک لاکھ چوہیں ہزارآئے۔ دوسرے الفاظ میں مذہب کی ۵ ہزارسالہ تاریخ میں صرف حیار شرعی نبی مبعوث ہوئے اور باقی سب کامشن پہلی شریعت ہی کا احیا اور از سرنو قیام تھا۔اس ا متبارے بھی اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کے فقط یہی معنی متعین ہوتے ہیں کہ قرآن شریف قیامت تک کے لیے مکمل کتاب ہے۔ اب کوئی شخص کسی نئی شریعت کا حامل نہیں ہوسکتا اور اس عقیدہ پر احمد یوں کامکمل ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بابیت و بہائیت کے خلاف شروع سے لسانی وقلمی جہاد کررہے ہیں۔ دوسری طرف مخالف احمدیت علماء جو' 'ختم نبوت'' کےمحافظ بنے پھرتے ہیں ان دجالی تحریکوں کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں جس ہے آنخضرت کی پرانوار ذاتِ اقدس سے ان کی پوشیدہ عداوت اور دشمنی کا صاف پیۃ چل جاتا ہے۔ بیگروہ قرآنی روح سے برگانہ محض طبقہ رسول اور نبی میں امتیاز کرتا ہے۔اس کے عقیدہ کے مطابق رسول نئی شریعت لاتا ہے جبکہ نبی کے لیے بیضروری نہیں۔ قر آن سے باغی بہائی فرقہ کی بنیاد بالکل یہی ہےاوراُن کا استدلال بیہ ہے کہ قر آن نے آنخضرتً کو'' خاتم النبیین'' کا خطاب دیا ہے خاتم الرسل کانہیں۔ ثابت ہوا نٹی شریعت آسکتی ہے اوریہی دعویٰ باب اور بہاءاللہ کا تھا۔فر مایئے مکفر علاء پر کیوں سکوت ِمرگ طاری ہےاوروہ کیوں اس کا جواب نہیں

احمدی چونکہ عاشق قرآن ہیں اس لیے وہ ایک سینڈ کے لیے بھی اس شرمناک عقیدہ کو گوارا نہیں کر سکتے قرآن مجید نے حضرت اسلعیل علیہ السلام کو بیک وقت رسول و نبی دونوں القاب سے یا د فر مایا ہے۔ (سورہ مریم: ۵۵) اور بیر حقیقت ہے کہ حضرت اسلعیل علیہ السلام ابرا نہیمی شریعت کے تا بع تھے۔ ہرگز کوئی نئی شریعت لے کرنہیں آئے تھے۔

دراصل رسول و نبی ایک ہی شخصیت کے دونام ہیں۔اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اس کو مامور کیا جاتا ہے وہ رسول کہلاتا ہے اور کثر ت ِ مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہونے کے باعث اُس کانام نبی رکھا جاتا ہے۔

#### خانه کعبه

ایک بار حفرت مولا ناعبدالما لک خال صاحب ناظر اصلاح وارشادایک اثناعشری معز دوست کو لے کرتشریف لائے جنہوں نے آتے ہی فر مایا کہ آپ لوگ عرب میں بھی اثر ونفوذ کے دعاوی کرنے کے خوگر میں لیکن آپ پرتو خانہ کعبہ کے دروازے ہی بند کر دیئے گئے ہیں۔ بےساختہ میری زبان سے نکلا قبلہ بیاعتراض کی بات نہیں۔حضرت سے موعود اور جماعت احمد میری صدافت کا جمکتا ہوانشان ہے۔ چنانچہ میں نے تفسیر الصافی سے سورہ القیامہ کی آیت نمبر ۱۰ کی میر حقیقت افر وز تفسیر انہیں پڑھ کرسائی۔

"وجمع الشمس والقمر فى الغيبة عن القائم عليه السلام انه سئل متى يكون هذا الامر اذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة واجتمع الشمس والقمر واستداربهما الكواكب والنجوم."

(کتاب''الصافی فی تغییرالقران'کمو کفدالفیض الکاشانی من منشورات المکتبة الاسلامیة طهران المجلد الثانی صفحه ۲۵ عاپ جہارم)

ترجمہ: ''کتاب الغیبۃ'' میں لکھا ہے کہ سورج اور چاند جمع کیے جائیں گے۔امام قائم علیہ السلام
سے بوچھا گیا تھا کہ یہ معاملہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہمارے اور کعبہ کے راستے کے درمیان رکا وٹ ڈال دی جائے گی۔ یعنی تمہمیں کعبہ جانے سے روک دیا جائے گا۔ سورج اور چاندا کھھے ہوجائیس گے۔ستارے اور کوکب سب ان دونوں کے اردگر دیھرنے لگیں گے۔

یہ پیشگوئی پڑھتے ہی وہ صاحب یکا یک اٹھ کھڑے ہوئے اور مولانا عبدالمالک خال صاحب کوساتھ لے کرلائبریری سے بھی باہر چل دیئے۔ بعد میں مولانا نے بتایا کہ بیصا حب اس بات پرشخت حبران تھے کہ انہیں میرے شیعہ ہونے کاعلم کیے ہوگیا؟

## خاتم الانبيامجم مصطفیٰ (علیسهٔ)

13- ۱۹۹۰ء میں اور میرے آٹھ مخلص ساتھی '' تلونڈی موئی خان' کے کیس میں ماخوذ سے ۔ محترم مکرم خواجہ سرفراز احمد صاحب ؓ ایڈووکٹ جیسے عاشق احمہ بیت ہمارے وکیل تھے۔ ہم لوگ گوجرانوالہ کی سیشن کورٹ میں پیٹی کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ شہر کے عربی مدارس کے کئی طلبہ اور بعض دیگر شرفا بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ معراج جسمانی تھا کہ روحانی ؟ پہلے تو میں نے انہیں آنخضرت کی بیحہ بیٹے سانی کہ سوال علمی خزانہ کی چابی ہے۔ (در منشور للسیوطی جلد ۲ صفحہ ۲ ) پھر اُن کا شکر بیدادا کر کے بیہ جواب دیا کہ معراج جسمانی تھا مگر نورانی جسم کے ساتھ۔ اگر مادی صورت میں ہوتا تو اس وقت آئی بڑی مسجد اقصلی کا ہونا ضروری ہے جس میں ایک لاکھ چوہیں ہزار نبیوں نے آنخضور گی امامت وسیادت میں نماز بڑھی لیکن تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ موجودہ مسجد اقصلی ولید بن عبدالما لک نے تعمیر کرائی۔ ایک حدیث میں بیہ بھی لکھا ہے کہ شب معراج میں مسجد اقصلی ولید بن عبدالما لک نے تعمیر کرائی۔ ایک حدیث میں بیہ بھی لکھا ہے کہ شب معراج میں حضور اقدی کو مشب معراج میں حضور اقدی کو مشب معراج میں حضور اقدی کو مشب میں ایک ہونے والی پوری امت کا نظارہ دکھایا گیا جو آفاق پر محیط تھی۔ حضور اقدی کو مشر وقت میں بیا ہو آفاق پر محیط تھی۔

پس جو تخص معراج کو مادی قرار دیتا ہے اُسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آنخضرت علیہ تو بعد
میں عرش پرتشریف لے گئے لیکن پوری امت آپ سے پہلے ہی آسان پرموجودتھی۔اس سوال نے گویا
مجلس پرایک لرزہ طاری کر دیا۔ پھر کسی کو کچھ کہنے کی جرائت نہ ہوسکی۔ میں نے اس موقع پریہ بھی بتایا
کہ معراج دراصل آنخضرت کے مقام ختم نبوت کی عملی تفسیر ہے جس میں آپ کو کشفی طور پر مشاہدہ کرایا
گیا کہ آپ جملہ نبیوں کے امام ہیں اور جہال دوسر نبیوں کے مقامات ختم ہوتے ہیں وہاں سے
آپ کا مقام شروع ہوتا ہے۔اللہم صل علیٰ محمد و آل محمد۔

14- جس دن نارو ہے ہیں بدنا م زمانہ شاتم رسول رُشدی کی کتاب کے نارویجن ترجمہ کی تقریب رونمائی تھی ،ا تفاق سے ہوا کہ اوسلو کے ایک مقامی کا لجے نے عین اس روز مجھے خطاب کرنے کی دعوت دی۔اس دن نارو ہے میں مسلمانوں کے خلاف شدیدا شتعال پھیلا ہوا تھا۔

محترم جناب امیرصاحب ناروے نے ترجمانی کے لیے ایک احمدی طالبہ میرے ساتھ کی اور میں عین وقت پر کالج ہال میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کالجبیٹ طلبا اور طالبات تیز سوالوں کی بوچھاڑ کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ان کے چہروں سے نفرت وحقارت صاف ٹیک رہی تھی۔ میں نے کھڑ ہے ہو کے کہا کہ میں عالمگیر جماعت احمد میہ کا ایک اور کالج کے اساتذہ اور طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عالمگیر جماعت احمد میہ کا ایک اونی ترین چا کر ہوں۔ اس وقت میر اپہلا پیغام تو دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں کے نام ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ علیہ کا میاسوہ مشعلِ راہ کے طور پر بیش نظر رکھیں کہ آپ نے فتح مکہ پر ہماروں'' رُشد یوں'' کو معاف کر دیا تھا۔ میالفاظ من کر طلبانے اپنے قلم میزوں پر رکھ دیئے اور بڑی دیے اور بڑی کے ساتھ میری اگلی بات سننے کو تیار ہوگئے۔

میں اپنے ساتھ بائبل کے انگریزی ،عر ٹی اور نارو یجن زبان کے ٹی ایڈیشن لے گیا تھا جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بائبل استثنا باب ۳۳ میں حضرت موسیؓ کی بیہ پیشگوئی موجود ہے:

''خداوندسینا سے آیا اور شعیر سے اُن پرطلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد وسیول کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت اُن کے لیے تھی۔'' (آیت ۳)

میں نے بتایا اس پیشگوئی میں فاران سے مراد مکہ ہے اور دس ہزار قد وی وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمر کاب تھے اور'' آتثی شریعت'' قر آن مجید ہے۔ اسی مختصر تشریح کے بعد میں نے زور دارالفاظ میں کہا کہ:

پس میرا دوسرا پیغام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ سپے مسیحی بننا چاہتے ہیں تو حضرت موئی کی اس پیشگوئی پرائیمان لاکر بانی اسلام کے جھنڈے تلے آجا ئیں۔ آخر میں خاکسار نے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ بجائے اس کے کہ مسیحی سکالراور ندہبی رہنمااس پیشگوئی کے مطابق مسلمان ہوجاتے انہوں نے بائبل کے نئے ایڈیشنوں میں دس ہزار کی بجائے لاکھوں کر دیا ہے اور ایک ایڈیشن میں جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، پوری آیت ہی خارج کر دی گئی ہے۔

اس مخضرتقریر کے بعد سوال وجواب کا وقت مقررتھا۔ گراس وقت تو سب طلبا پر گویا سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ بید مکھ کر کالح کے معزز اسٹاف نے میراشکر بیادا کیا اور پُر تپاک طریق سے مجھے اور ترجمان طالبہ کوالوداع کیا۔

15- ١٩٦٣ء ميں راقم الحروف'' تاریخ احمدیت'' عبد خلافت اولی کی معلومات کی تلاش میں بذریعہ ریل بھیرہ گیا۔میرے کمرہ میں بریلوی اور دیو بندی علماء میں آنخضرت علیہ کے نوراور بشر ہونے کی بحث چھڑ گئی۔قریب تھا کہ نوبت ہاتھایائی تک پہنچتی ، ایک نوجوان نے میری طرف مخاطب ہوکر کہا بیرصا حب بھی عالم دین معلوم ہوتے ہیں ان کی رائے بھی معلوم کر لی جائے۔اس معقول تجویزیریکا یک فضابدل گئی اورتمام لوگ میری طرف متوجه ہو گئے ۔ میں نے اپنا نقطہ نگاہ پیپیش کیا کہ ہمارے آ قامحم مصطفیٰ خاتم الانبیاعی **اللہ نوری بشر**تھ اس لیے کہنورتو جبریل بھی تھے مگر معراج رسالت میں نورمجری نور جبرائیل ہے آ گے بڑھ کرعرش عظیم تک پہنچ گیا۔ وجہ بیا کہ نورمحمدی نوربشریت کے جلوہ سے بھی منور تھا۔ میں نے دونوں مکتبہ فکر کے علماء کرام سے در دمندا نہا پیل کی کہ قرآن مجید نے آنخضرت کوصرف نورنہیں **مراح منیر** قرار دیا ہے بعنی نور پھیلانے والاسورج یے پنانچی آنحضور کی قوت قد سید نے تمام صحابہٌ ،خلفاً اوراولیائے امت کونور بنادیا۔ای طرح سر کار مدینہ کو "یکس" کا لقب بھی عطا ہوا ہے جس کے معنی سیدالبشر کے ہیں۔ پس میں درخواست کروں گابریلوی حضرات آنخضرت علیقه کو' سراج منیر' سے موسوم کیا کریں اور اہل حدیث اور دیو بندی بزرگ **'' بیس** ' (یعنی سیدالبشر) کے خطاب سے یاد فرمائیں۔اس طرح امت مرحومہ انتشار سے پچ جائے گی اور سب غیر سلموں کو مسلمان بنانے میں سرگرم عمل ہوجائیں گے۔میرے خیالات کاسبھی پر گہرااثر ہوا۔ بعدازاں میں نے بتایا کہ بیعا جز جماعت احمدیہ ہے وابستہ ہے۔اس وقت میں نے ان کی آئکھوں سے انداز ہ لگایا کہ اُن کے دل میرے لیے جذبات تشکر سے لبریز ہیں۔ فالحمد للّٰد۔

16- سیدنامحمود حضرت مصلح موعود کے عہد مبارک کے آخری دور کا واقعہ ہے جبکہ حضرت سیدی مرزا ناصراحمہ صاحب نے مجھے جلسہ سالانہ کے لیے پرالی فراہم کرنے کی غرض سے تخصیل حافظ آبا د بھجوایا۔ میں شام کو حافظ آباد سے بذریعہ ٹانگا کولوتارڑ پہنچا۔ جہاں قصبہ کے رئیس اعظم چوہدری محمہ فیروز صاحب تارڑ جماعت کے پریذیڈنٹ تھے۔اگر چہ آپ اس وقت بستی میں نہ تھے گران کی حویلی میں اُن کے بعض عزیز مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ وہیں ایک اہل حدیث عالم میں نہ تھے گران کی حویلی میں اُن کے بعض عزیز مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ وہیں ایک اہل حدیث عالم

جناب مولوی عبدالقادر صاحب بھی موجود تھے۔ جونہی میں نے سلام کیا انہوں نے فر مایا معلوم ہوتا ہے آپ ر بوہ سے آرہے ہیں۔ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اے کاش آپ کاختم نبوت پر بھی ایمان ہوتا۔ میں نے بےساختہ جواب دیا آج پوری دنیا میں صرف احمدی ہی ختم نبوت کے قائل ہیں جس کا ایک فیصلہ کن جوت یہ ہے کہ دیو بندی عالم دین شبیر احمد عثانی صاحب نے اپنے رسالہ 'الشہاب' میں اگر چہ ہمیں کا فراور واجب القتل تک کھا ہے گر آیت خاتم انتبین کی پیفیر کرنے پر وہ بھی مجبور ہیں کہ:

اگر چہ ہمیں کا فراور واجب القتل تک کھا ہے گر آیت خاتم انتبین کی پیفیر کرنے پر وہ بھی مجبور ہیں کہ:

ف رن در و ص م الرب می الم الرب می الم الله الله ختم ہوجاتے ہیں اس طرح نبوت ورسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی صلعم پرختم ہوتا ہے۔ بدیں لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور جن کونبوت ملی ہے آپ رتبی اور جن کونبوت ملی ہے آپ بہی کی مہرلگ کرملی ہے۔ (ترجمة قرآن مجید حاشیہ برخاتم النہین)

میری زبان سے بوالفاظ سنتے ہی جناب ''مولا نا''صاحب بخت مشتعل ہو گئے اور تحدی

کے ساتھ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میرے پاس علامہ عثانی کا ترجمہ موجود ہے جس میں ہرگز بیتشری موجود نہیں۔ یہ کہہ کروہ تیزی سے بھا گئے ہوئے گھر گئے اور ترجمہ لے آئے اور چیلنے کیا کہ بیعبارت اس میں سے نکال کردکھا وُور نہ افتر اپردازی کا اقر ارکرو۔ مجھے معلوم تھا کہ بیتشریح آیت خاتم النہین کے ترجمہ کے دوسر سے شخہ پر ہے میں نے اطمینان سے آیت کے ترجمہ کا سخہ الٹ کردوسر سے شخہ پر مولوی صاحب بیدد کھر کر بھا بکارہ گئے اور ساتھ ہی مجلس موجود یہ پوری عبارت اُن کے سامنے رکھ دی۔ مولوی صاحب بیدد کھر کر بھا بکارہ گئے اور ساتھ ہی مجلس موجود آئے۔ یوں میں خوثی کی زبردست لہردوڑ گئی۔ میں نے پُرزور الفاظ میں کہا کہ اس تفسیر سے میاف ثابت ہوا کہ'' خاتم'' کے معنے مہر کے اور خاتم النبیین کے معنی نبی بنانے والی مہر کے ہیں جس نے ایک لاکھ چومیں ہزار نبیوں کو اپنی مہر سے نبوت بخشی ۔ عہد حاضر کے تمام مکفر علاء فرماتے ہیں کہ آخضرت میافینٹ کی مہراب نبی نہیں بنائے لیکھ چومی پر ایک صدی سے اعلان عام کرر ہے ہیں کہ مہر محمدی از لی اور ابدی ہے اور آج بھی نبی بنائے ہے ۔ لہذا صرف اور صرف اور صرف احدی ہی کرر ہے ہیں کہ مہر محمدی از لی اور ابدی ہا تھوں ہی میں اللہ جلشا نہ نے ختم نبوت کا بر چم تھایا ہے۔ یہ سنتے ہی کرر ہے تاکل ہیں اور انہی ہا تھوں ہی میں اللہ جلشا نہ نے ختم نبوت کا بر چم تھایا ہے۔ یہ سنتے ہی

مولوی عبدالقادرصاحب نے بھی خداتر ہی کا ثبوت دیتے ہوئے بھری مجلس میں اقر ارکیا کہ بلاشبہ تمام مسلمانوں میں احمدی ہی خاتم النبیین کوچے معنوں میں تسلیم کرتے ہیں۔

17- ارتمبر کے بدنام زمانہ فیصلہ کے چند ماہ بعد جدہ سے ایک عرب بزرگ سیالکوٹ کے ا یک احمدی دوست کے ہمراہ دفتر شعبہ ناریخ تشریف لائے ۔ فر مانے لگمختصروفت میں مجھے صرف بیہ معلوم کرنا ہے کہ اسمبلی نے آپ لوگوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں ازخود جواب دینے کی بجائے سعودی عرب کے مسلّمہ مجد د حضرت محمد بن عبدالوہاب (الهتوفی ۲۰۱۱ھ مطابق ۹۲ کاء) کی ''مختصر سيرت الرسول''مطبوعه بيروت كاصفحة ١٤٢-٣٤١١ن كےسامنے ركھا جس ميں لكھا تھا كہا ميرالمومنين ابو بکر صدیق اور تمام امتِ مسلمہ جن مرتدوں کے خلاف سر بکف ہوئی اُن کا عقیدہ تھا ''انقضت النبوة فلا نطيع احدًا بعدة "يعنى آنخضوريك في بعدنبوت كاغيرمشر وطاور تطعى طور يرخاتمه ہو گیا ہے۔اس لیے آپ کے بعد ہم کسی اور کی اطاعت ہر گر نہیں کریں گے اور بالکل نہیں کریں گے۔ میں نے دیارحرم کے اس معززمہمان سے بوچھا کہ عہد صدیقی کے ان مرتدوں اور اسمبلی كى موجود ،قراردادىين آپ كيافرق محسوس كرتے بين ـ وه يكارا تھ" والله لافرق بينهما إلّا ان عقيدة المرتدين طبعت في اللسان العربيه ونص البارليمان في الارديه" لين خدا کی قشم دونوں میں صرف بیفرق ہے کہ مرتدوں کاعقیدہ عربی زبان میں ہےاوریا کشان پارلیمنٹ کی قرار دا دار دومیں ہے۔

اس کے بعد میں نے کتاب کے صفحات ۱۹۲،۱۳،۱۲ ہے۔ اس انہیں دکھائے جن میں حصائے جن میں حصائے جن میں حصات علامہ محمد بن عبدالوہا ب نے لکھا ہے کہ آج اصل اور بنیادی مسئلہ بیہ ہے کہ فیصلہ رسول کے مطابق تہتر فرقوں میں سے صرف ایک کونا جی کہا جائے۔ جو شخص اس کی معرفت رکھتا ہے وہی فقیہ ہے اور جواس پڑمل پیرا ہے وہی مسلمان ہے۔ نیز یہ کہ صحابی رسول حضرت جارود بن معلی نے آنخضرت کے وصال پر مرتد ہونے والے قبیلہ عبدالقیس میں یہ باطل شکن بیان دیا کہ محمد رسول اللہ علیہ اس طرح وفات پاگئے جس طرح حضرت موی اور عیسی علیہ السلام۔ یہ سفتے ہی پورا فبیلہ از سرنو حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔

عیں نے پیرس مجد کے قریب ایک لبنانی کتب خانہ ہے عربی الر پیخ ریدا جس میں ایک ہزار سال برس میں نے پیرس مجد کے قریب ایک لبنانی کتب خانہ ہے عربی الر پیخ فریدا جس میں ایک ہزار سال برس قبل کے شہرہ آ فاق صوفی اور عارف باللہ حضرت شخ محد الحکیم التر مذی کی'' کتاب ختم الاولیا'' بھی تھی ۔ اس کتاب کی جھے مدت سے تلاش تھی ۔ امارات متحدہ کے کتب خانوں ہے بھی وستیاب نہ ہو تکی تھی ۔ میں نے صاحب مکتبہ کا از حد شکریہ اوا کر کے اس کا مدیہ پیش کر دیا اور پھر معاً بعد کتاب کا صفحہ اسم ملاحظہ کرنے کی درخواست کی جس میں لکھا تھا کہ وہ تحض جو خاتم النہ بین کے معنی آخری نبی کرتا ہے وہ اندھا ہے۔ اس میں بھلا آنحضر سے اللہ کی کیا منقبت (خوبی) ہے۔ بیتا ویل تو پاگلوں اور جاہلوں کی تاویل ہے۔ اس میں بھلا آنحضر سے بیٹھ کر دیگ رہ گئے ۔ میں نے اُن سے بیہ کہ کرا جازت تا ویل ہے ۔ میں نے اُن سے بیہ کہ کرا جازت ما گئی کہ السیدی بعینہ بہی عقیدہ جماعت احمد یہ کا ہے ۔ انہوں نے بڑے غور سے میری بات سی اور مانگی کہ السیدی بعینہ بہی عقیدہ جماعت احمد یہ کا ہے۔ انہوں نے بڑے غور سے میری بات سی اور مانگی کہ السیدی بعینہ بہی عقیدہ جماعت احمد یہ کا ہے۔ انہوں نے بڑے غور سے میری بات سی اور اخترام سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو (جنہیں جناب نہایت درجہ خندہ بیشانی اور کمال عقیدت اور احترام سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو (جنہیں جناب اشفاق ربانی صاحب امیر جماعت فرانس نے میرے ساتھ کیا تھا) رخصت کیا۔

19-اواخر ۱۹۹۳ء میں جو بی ہند کے شہر کوئیٹور (تامل ناڈو) میں تین اختلافی مباحث پر نہایت پُرامن مباحث ہوا۔امام عالی مقام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفہ السے الرابع نے حافظ مظفر احمد صاحب اور خاکسار کواحمدی مناظرین کی معاونت کے لیے بذر بعیہ ہوائی جہاز بھجوایا۔ختم نبوت کے موضوع پر اہل حدیث مناظر مولوی زین العابدین صاحب (نمائندہ جمیہ اہل القرآن والحدیث) نے پورے زور سے بینظر یہ باربار پیش کیا کہ قرآن مجید کی روسے ہر رسول کی امت ہے لکل امت رسول (یونس) لہذا اگر مرزاصاحب نی ہیں تو اُن کی امت مسلمانوں سے بالکل الگ اورنگ امت ہے۔ دوران مباحثہ اللہ جلشانہ نے حضرت امام ہمام خلیفہ المسے الرابع کی زبر دست روحانی توجہ کی برکت سے میری توجہ اس طرف منعطف کرائی کہ حدیث نبوی کے انڈیکس سے معلوم کیا جائے کہ نبی برکت سے میری توجہ اس طرف منعطف کرائی کہ حدیث نبوی کے انڈیکس سے معلوم کیا جائے کہ نبی منداحد بن خبیل جلدہ ہی سے اسی مضمون کی دوحدیث بیس کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار تھیں۔ منداحد بن خبیل جلدہ ہی سے اسی مضمون کی دوحدیث بیس کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار تھیں۔ نبوی درج تھا۔امت مسلمہ سے قبل انہتر امتیں ہوئیں اور نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار تھیں۔

بوقت شب حسب وستور مناظر جماعت مولانا محمد عمر صاحب فاضل مبلغ کیراله (حال ناظراصلاح ارشاد قادیان)، جناب حافظ مظفر احمد صاحب اور بیما جز بغرض مشوره بینی قریمی بورے جلال صاحب سے عرض کیا کوکن ' ختم نبوت' پر بحث کا آخری دن ہے۔ آپ آخری تقریمی بورے جلال و تمکنت کے ساتھ سامعین کو بتا کیں کہ ہم نے تو قر آنی دلائل سے فیضان کا جاری ہونا ثابت کردیا ہے۔ گرافسوس جناب مولانا زین العابدین صاحب قر آن مجید کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کی بجائے ہم سے نبیں سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آخصور علیہ کی حدیث سے خابیں سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آخصور علیہ کی حدیث سے خابیں سید المرسلین خاتم المرسلین کے خلاف جنگ کرتے رہے کیونکہ آخصور علیہ کی عدیث ہوئے۔ گر ہر عابت ہے کہ امتیں صرف 19 آ کیں گر نبی ایک لاکھ چوبیں ہزار کی تعداد میں مبعوث ہوئے۔ گر ہر عاشق رسول کا دل بید و کیو کر پاش پاش ہوجاتا ہے کہ فاضل مناظر نے در بارخاتم النبیین کا فیصلہ نہایت بودردی سے چاک جا کی کر ڈ الا اور سارا وقت اپنا خود ساختہ نظر بیا ور ڈھکونسلا بیش کرنے میں ضائع کر دیا۔

چنانچہ اگلے روز مکرم مولا نامجہ عمر صاحب فاضل نے جو نہی اپنی تقریب میں بیاثر انگیز اور انقلا بی نکتہ پیش فر ما یا ، مولوی زین العابدین صاحب اور اُن کے مدد گارعانا ، (جوشر وع دن ہے ہمیں مرعوب کرنے کے لیے بینکڑوں کتابیں میزوں پر سجائے اور بازار لگائے بیٹھے تھے ) یکا کیک گھڑے ہوگئے اور احمدی مناظر سے اصل احادیث دکھلانے کا مطالبہ کیا جو بفضلہ تعالیٰ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ مگر روایت دیکھنے کے باوجودان حضرات نے اپنا ہنگامہ جاری رکھا اور دہشت زدہ ہوکر بید دعویٰ کیا کیا مگام اساء ، الرجال کے مطابق ان حدیثوں کا فلاں راوی ضعیف ہے۔ مکرم حافظ مظفر احمد صاحب کیا کہام اساء ، الرجال کے مطابق ان حدیثوں کا فلاں راوی ضعیف ہے۔ مکرم حافظ مظفر احمد صاحب نے فور اُ با واز بلند میہ پر شوکت جواب دیا کہ آپ حضرات جس راوی پر جرح و تقید فر مارہے ہیں وہ ان احادیث کی اسناد میں سرے سے موجود ہی نہیں ۔ بین کر فریق ٹانی کے علمائے کرام پر تو گو یا ایک بجلی می گر پڑی اور وہ آپس میں ہی الجھ پڑے اور اپنے نمائندہ مناظر پر خفگی کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہہ ڈالا کہ ایسے بے بنیاد سوال کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی ۔ بیتاریخی دن ہمارے لیے یوم الفرقان سے کم ایسے بے بنیاد سوال کرنے کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی ۔ بیتاریخی دن ہمارے لیے یوم الفرقان سے کم نہوں کے ویڈرو کیا ہوگی کی آئی ہے تو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔

20- اگرچہ سورہ نساء میں اطاعت رسول عربی کی برکت سے نبی ،صدیق ،شہیداور صالح کے در جات کی خوشخری دی گئی ہے۔ایک عالم دین نے بونت ملاقات یہ عجیب بات کی کہان چار درجات میں سے نبی کا ذکر میرے لیے نا قابل برداشت ہے۔ آپ صرف باقی درجوں کی نسبت کچھ روشنی ڈالیے۔ میں نے دریافت کیا کہ''صدیق'' آسکتے ہیں؟ جواب دیاہاں۔اب میراسوال پیرتھا کہ صدیق کی اصطلاحی تعریف ہتلا ہے ۔اُن کی زبان سے بےساختہ نکلا جوخدا کے نبی کا یا ک چہرہ دیکھتے ہی اول نمبر پر ایمان لے آئے ،صدیق کہلا تا ہے۔ میں نے اُن کی علمی معلومات کوسرا ہتے ہوئے کہا کہ آپ نے صدیق کی بالکل ٹھیک تعریف کی ہے اور حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ دہلوی نے ججۃ اللّٰدالبالغۃ میں،حضرت علامہ سیوطی نے تفسیر درمنثؤ رمیں،حضرت خواجہ میر در د دہلوی نے ملفوظات میں،حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اور چشتی بزرگ حضرت نظام الدین بدایونی نے ہشت بہشت میں بالکل یہی تعریف''صدیق'' کی بیان فرمائی ہے۔اب میں آپ سے بصدادب یو چھنا چا ہتا ہوں کہ اگر فیضان کو ثر نبوی کی بدولت باب نبوت بند ہے تو کسی امتی کو مرتبہ صدیقیت کیے مل سکے گا۔ یہ بزرگ عالم آبدیدہ ہوکرفر مانے لگے کہ خداشا ہدہے کہ اس طرف نہ کسی نے مجھے توجہ دلائی نہ خود مجھے ہی اس کا خیال آیا۔ یہاں میں بیتصریح کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ خاکسار نے سب سے پہلے حضرت مسیح موعود کے ملفوظات میں بہتعریف دیکھی تھی جس کی سحرآ فرینی کا مشاہدہ اُس دن ہوا۔

21- خدام الاحمد بیم کزید پاکستان کے اجتماع ۱۹۸۲ء پرحسب دستور مجلس سوال و جواب کا خصوصی پروگرام تھا جس میں حضرت سیدی مرزا طاہر احمد صاحب، حضرت ملک سیف الرحمٰن صاحب پر پپل جامعہ احمد بیاور پروفیسر نصیرا حمد خاں صاحب بھی شریک محفل تھے۔ ایک پر چی کے ذریعیہ سوال کیا گیا گیا کہ کیا حضرت میں موجود کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے۔ میں نے جواباً بتایا کہ اس سوال کا جواب حضرت خلیفہ ثالث نے اسمبلی ۱۹۷۴ء میں بیارشاد فر مایا کہ حضرت شاہ اساعیل شہید بالاکوٹ نے 'تقویۃ الایمان' میں تحریر فر مایا ہے کہ خدا تو وہ شہنشاہ ہے جوایک حرف کئی کے نتیجہ میں کروڑوں نبی 'تقویۃ الایمان' میں تحریر فر مایا ہے کہ خدا تو وہ شہنشاہ ہے جوایک حرف کئی کے نتیجہ میں کروڑوں نبی نہیں کروڑوں بھی بہی جواب ہے البتہ مزید مجھے صرف بیا کہنا ہے کہنوال کرنے والے صاحب اگر احمدی ہیں تو انہیں یقین رکھنا چا ہے کہا گرخدا کی جناب میں مستقبل کے سوال کرنے والے صاحب اگر احمدی ہیں تو انہیں یقین رکھنا چا ہے کہا گرخدا کی جناب میں مستقبل میں مامور کا آنا مقدر ہے تو اُن کی صالح اولا دیں اُس پرضر ور ایمان لے آئیں گے لیکن بیسوال اگر

کسی غیراز جماعت بزرگ کا ہے تو میں اُن سے بادب کہوں گا کہ جوامتی نبی خاتم النبیین کی غلامی میں برپا ہو چکا ہے پہلے اُس کوتو صدق دل سے قبول فرمائیں وگر نہا لیا سوال' ' ڈہنی عیاشی'' کے سوا کچھ نہیں۔

ہو چکاہے پہلے اس لولو صدق دل سے جول قرما میں ور خدالیا سوال ذہی عیای کے سوا چھ ہیں۔

192- ۲۹۹ عیں جبکہ راقم الحروف جامعہ احمد بید کا طالب علم تھا، رمضان المبارک کے دوران درس قر آن اور تر اوت کے لیے بنگہ ضلع جالندھر میں مقیم تھا۔ دریں اثنا مجھے مولا ناکرم اللی صاحب ظفر مجاہد سیین کے ایک عزیز ڈاکٹر فضل حق صاحب کے کلینک پر جانے کا اتفاق ہوا۔

ڈاکٹر صاحب نے بنگہ کے ایک آریہ ساجی جنٹلمین سے جو پہلے ہی تشریف رکھتے تھے، میرا تعارف کرایا۔ قادیان کانام سنتے ہی وہ جوش میں آگئے اور اعتراض کیا کہ آپ کے نبی کریم ساری عمر الهد فنا کرایا۔ قادیان کانام سنتے ہی وہ جوش میں آگئے اور اعتراض کیا کہ آپ کے نبی کریم ساری عمر الهد فنا الصد اط المستقیم کی دعا کرتے رہے۔ ثابت ہوا معاذ اللہ انہیں آخر دم تک حق تک رسائی نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ کے شروع میں صاف لکھا ہے کہ قرآن صرف متقیوں کو ہدایت دیتا ہے گئے گاروں کونہیں دے سکتا۔ بھلا اس کے نزول کا فائدہ کیا ہوا۔

ان اعتراضات پران صاحب کو بہت ناز تھا۔خود ڈاکٹر فضل حق صاحب بڑی ہے تابی سے جواب کے لیے بچسم بے قرار اور پیکرِ اضطراب سے ہوئے تھے۔ میں نے آریہ نو جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہندودھرم میں شکتی مان ایشوریا پر ماتما کو محدود ہستی بتایا گیا ہے یا غیر محدود ؟ اس کا مجھے علم نہیں مگر قرآنی نظریہ کے مطابق خدا تعالی بھی غیر محدود ہے اور اُس کے قرب کی راہیں بھی ہے حدو بے حساب ہیں۔ لہذا آنخضرت واللہ کی کا پوری عمر "الھدنیا" کی دعا دنیا کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبیوں کا شہنشاہ بھی ہوتو اس کے لیے بھی مولا کریم کے فضلوں کے بے شار درواز بے کھلے ہیں۔

جہاں تک قرآن کے "هدی للمتقین" ہونے کاتعلق ہے اس کا اصل مطلب تو ہہ ہے کہ پہلی کتابیں اور صحیفے انسان کوزیادہ سے زیادہ تقی بناسکتی تھیں مگر قرآن جیسی کامل کتاب متقیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ علاوہ ازیں متقی کے معنی مسلّمہ طور پر پر ہیزگار کے ہیں۔ اب ظاہر ہے دواخواہ کس درجہ زوداثر ہوفا کدہ صرف اُس کو ہوسکتا ہے جوعلاج کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پر ہیز بھی کرے۔ میرے جواب پر آریہ ساتی معترض بالکل ساکت وصامت ہوگئے اور ڈاکٹر فضل حق صاحب کا چیرہ خوش ہے تمتماا تھا۔

23- خدائی نصرتوں کا کے تمبر ۲۵ اور کے بعد ایک عظیم الثان دروازہ کھل گیا اور پاکستان کے طول وعرض سے ہر جمعرات کو خلیفہ راشد حضرت خلیفۃ اسے الثالث یکے حضور بکثر ت وفود آنے لگے۔ حضور انور کا ارشادتھا کہتم شام تک خلافت لا بمریری میں رہوتا میری ملاقات کے بعد اصل حوالے دکھا سکویا مزید استفسارات کے جواب دے سکو۔ چنانچ کئی برسول تک عاجز کواس خدمت کی توفیق ملی۔ خدا کے نصل سے اہلا کے ان پُرفتن ایام میں بہت می سعید رومیں حلقہ بگوش احمہ یت ہوئیں۔ایک باروفد کے بعض غیراز جماعت معززین نے بیاعتراض خوب اچھالا کہ احمدی یقیناً ختم نبوت کے منکر ہیں۔ خاکسار نے حضرت میچ موعود کی کتاب براہین احمہ یہ (حصہ چہارم طبع اول صفح ۲۵ میں بیاس منے رکھا:

#### "صل على محمد و الل محمد سيد ولد آدم و خاتم النبيين"

درود بھیج محمد اور آل محمد پر جوسر دار ہے آ دم کے بیٹوں کا اور خاتم النبیین ہے۔ (علیہ اللہ علیہ کا ہے جبکہ میں نے دردمند دل سے عرض کیا کہ بیالہام قیام جماعت ہے بھی چھسال قبل کا ہے جبکہ آپ اور ہم میں ہے کوئی بھی پیدائبیں ہوا تھا۔ یہ جماعت احمد بیا الہامی دستور اور آ فاقی منشور ہے جس پر ایمان لائے بغیر قیامت تک کوئی احمد کی ہی نہیں ہوسکتا۔ اور حقیقت ہے کہ بیالہامی شرط دنیا کے کسی مسلمان فرقے کے دا خلہ فارم میں شامل نہیں ہے۔

24- حضرت مولا ناعبدالمالک خاں صاحب ناظرا صلاح وارشاد ، مجاہدا فریقہ خطابت کے شاہسوار ، مشفق ہستی تھے جنہیں حق تعالیٰ نے فنا فی الخلافت کی خلعت سے نوازا تھا۔ اس ناچیز اور لاشکی محض سے آپ کومض میں کئی تبلیغی سفروں میں لاشکی محض سے آپ کومض میں کئی تبلیغی سفروں میں مجھے رفاقت کا شرف بخشا جن کی یا دیں میر بے لورح قلب پر ہمیشہ کے لیے نقش ہیں جو میر بے لیے مرابد جیات کی حیثیت رکھتی ہیں آہ!!

ے یاران تیزگام نے محمل کو جا لیا ہم محو جرس کاروال رہے یه عاجز دفتری کام میں مصروف تھا کہ یکا یک حضرت مولا ناکی السلام علیم کی آواز سنائی دی اور آ پ ایک باریش بزرگ کے ساتھ کمرہ شعبہ تاریخ میں تشریف لائے اور فر مایا میں انہیں تم ہے ملانے کے لیے آیا ہوں۔میرےمعززمہمان کے پاس وقت بہت تھوڑ اہے۔کوئی ایک مختصری بات سنا دیجیے۔ میں نے ان بزرگ پر نگاہ ڈالی تو حق تعالی کی طرف سے میر ہے دل میں پیدڑالا گیا کہ پیہ سیال شریف والوں کےمرید ہیں مگر ہیں بہت شریف مزاج ۔ بہذہن میں آتے ہی خا کسار نے عرض کیا خدا کے فضل وکرم ہے آپ بھی آنخضرت آلیے۔ کواحمہ یقین کرتے ہیں لہٰذا میری ادب کے ساتھ بیہ درخواست ہے کہا یے تیک ہمیشہ احمدی کہا کریں ۔ حجت بولے میں احمدی تو ہوں مرزائی ہر گزنہیں ۔ یہ سنتے ہی میں نے انیسویں صدی کے نامور چشتی بزرگ حضرت خواجیشس الدینٌ سیال شریف کے حسب ذیل ارشادات وملفوظات عالیه اُن کےمطالعہ کے لیےسا منے رکھ دیئے۔ان میں مکھا تھا: '' آپ کے بوتے صاحب زادہ محمد امین صاحب آئے۔آپ

نے یو چھااے بیٹے کون تی سورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا سورت نور۔ آپ نے تبسم فرماتے ہوئے پیشعر 🕒

> صورت مرزے یار دی ساری سورت نور والشمّس ، والضحل بريرهبيا رب غفور

بندہ نے عرض کیا مرزاہے کیا مراد ہے؟ فرمایا۔رسولِ خدااور نتینوں مذکورہ سورتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔پھرفر مایا۔عاشقوں کا دستور ہے کہ وہ اینے معشوق کومرز ایارا نجھا کہہ کریاد کرتے ہیں۔''

(مرءة العاشقين صفحة ٢٧مرتبه سيرمحه سعيداسلامك بك فاؤنذيشن - نا شرالمعارف سَبْخ بخش روڈ لا بور١٩٧٣ ، ) وہ بزرگ بیعبارت بڑھتے ہی پورے جوش سے فرمانے لگے۔ آج سے میں احمدی بھی **ہوں اور مرزائی بھی** اور ساتھ ہی بتایا کہ میرا مسلک چثتی ہےاور میں سیال شریف ہے تعلق ارادت 25- ٣٧ اپریل سے ١٩٩١ء تک میں اپنے دوسرے آٹھ اسیران راہ مولی کے ساتھ گوجرانوالہ سنٹرل جیل میں رہا۔ ہمیں پہلے روز قید خانہ کے ایک وسیح کمرہ میں رکھا گیا جوقیہ یوں سے ہمرا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں جوصاحب نمازیں پڑھاتے ہیں وہ غالبًا تیسری چوتھی باراغوا کے کیس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم احمہ یوں نے الگ نماز پڑھی اور پھر مختلف تبلیغی مسائل پر گفتگو کرنے لگے۔ ایک شریف انتفس اہل حدیث نو جوان میرے قریب بیٹھا نہایت عقیدت سے میری با تیں سن رہا تھا کہ شریف انتفس اہل حدیث نو جوان میرے قریب بیٹھا نہایت عقیدت سے میری با تیں سن رہا تھا کہ ایک اس نے مجھ سے یو چھا کہ آپ کس جرم کی پاداش میں یہاں پہنچے ہیں؟ میں نے کہا میاں آپ این اہم سوال کے جواب سے پہلے مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ہدید نعت کے چندا شعار سناؤں۔ نوجوان نے کہا ہوئی سے پڑھی:

مولا میری گری ہوئی تقدیر بنانے والے فرش سے عرش تک جلوہ دکھانے والے تیرے احسانوںکا ہو شکر ، بھلا کیسے ادا ہم غریوں کو مجمد سے ملانے والے ارضِ بیٹرب تیری عظمت پہ ہیں افلاک جھکے شاہِ لولاک کو سینے پہ بیانے والے شاہِ نظر شآہد تشنہ کی طرف بھی آقا آب کوثر سے بھرے جام پلانے والے آب کوثر سے بھرے جام پلانے والے

یہ شعر پڑھنے کے بعد میں نے نوجوان کو بتلایا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کے خلاف گوجرانوالہ کے علماء صاحبان نے ایف آئی آر درج کرائی تھی کہ یہ سب گتاخ رسول ہیں۔ انہیں پھانسی کے تختہ پرلاکا دینا چاہیے ہے

رقیبوں نے ریٹ کھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اگبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانہ میں (اکبرالہ آبادی)

26- کسی علمی مجلس میں ایک بریلوی بزرگ نے دریافت کیا کہ''یا رسول اللہ'' کہنے کی نسبت تمہارا کیا نظر سمجھ کرنہیں بلکہ اپنے باطنی عشق وفدائیت کے اظہار کے لیے''یارسول اللہ'' کہنا ہمیشہ عشاق رسول کی پہچان رہی ہے۔ چنا نچہ حضرت مولا نا جامی رحمنة اللہ علیہ نے تواپنی فارسی نعت میں گیارہ بار''یارسول اللہ'' کے الفاظ ردیف میں استعال فرمائے ہیں۔ان کی شہرہ آفاق نعت کا مقطع ہے ہے ۔

چوں بازوئے شفاعت راکشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامی را در آں یا رسول اللہ

#### فداك ابى و امى يارسول الله على سلاما

27- جماعت احمد یہ کراچی کے زیرا ہتمام مارٹن روڈ میں ایک جلسہ عام خلافت رابعہ کے عہد میں منعقد ہوا۔ خاکسار کی تقریر کے دوران ایک المحدیث فاضل کی مجھے یہ چپٹی کہ تم نے حدیث "لولاك لماخلقت الافلاك" نائی ہے۔ صحاح ستہ میں اس کا حوالہ بھی پبلک کو بتاد یجھے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ہر مسلمان کو آنخضرت آلی ہے کہ ہرارشا دکی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ (وَ مَالاً تُکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الحشر: ۸، اَطِیعُوللله وَ الرَّسُولُ ۔ آل عمران: ۱۳۲) میں آپ سے پوچھا ہوں کہ اللہ جلشانہ نے کہیں یہ بھی قید لگائی ہے کہ مسلمانو حدیث وہی ماننا جو میں آب سے بوچھا ہوں کہ اللہ جلشانہ نے کہیں یہ بھی قید لگائی ہے کہ مسلمانو حدیث وہی ماننا جو آنخضرت آلی کئی سو برس بعد صحاح ستہ میں درج ہواور اگر اولیاء امت اور بزرگانِ اسلام کی آنیوں میں بھینک دینا؟

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس حدیث کے مضمون کی الیم تصدیق فرمائی ہے کہ دن چڑھا دیا ہے۔ چنا نچہ سورہ نجم میں " کہ فا فَدَکَلّی۔ فَکَانَ قَابَ قَوُسَیْنِ " کے ذریعہ آنخضرت کو خدا سے کامل قرب کی وجہ سے دوقوسوں میں ور قرار دیا گیا ہے۔ قوس عربی نعت میں کمان کو کہتے ہیں۔ جب دوقوسیں آنھی کردی جا ئیس تو کممل دائرہ کی شکل اختیار کرلیتی ہیں اور جیومیٹری کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب تک مرکزی نقط فرض نہ کیا جائے دائرہ بن ہی نہیں سکتا۔ پس جب دائرہ کا کنات کے آنخضرت ہی نقط مرکزیہ قرار پائے تو حدیث لو لاك لما خلقت الافلاك۔ كاكوئی سچا مسلمان كيونكرمكر ہوسكتا ہے۔

ع ایں چہ بو العجمی است

28- خاکسارایک بارچند خدام کے ساتھ راجہ بازار راولپنڈی کے ایک دیو بندی کتب خانه پر گیا اور حضرت مولا نامحمه قاسم صاحب نا نوتوی (وفات ۱۸۸۰ء) کی عظمتِ شان اور جلالت مرتبت کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی تصانیف حاصل کرنے کی درخواست کی ۔ کتب خانہ کے مہتم ایک عالم دین تھے۔جنہوں نے سب موجود کتب میرے سامنے رکھ دیں جن میں سے میں نے چندا نتخاب کرکے اُن کی منہ مانگی قیمت ان کے ہاتھ پرر کھ دی۔حضرت مولا نا قاسم سے اخلاص وعقیدت کے باعث انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کونہایت محبت سے حیائے بلائی۔ حالا نکہ میں نے سلام کے بعدیہ واضح کردیا تھا کہ میں ربوہ سے حاضر ہوا ہوں اور میر اتعلق جماعت احمدیہ ہے ہے۔ واپسی پر مهتم صاحب کاشکرییا دا کیا اورساتھ ہی حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کؒ کی کتاب'' تحذیرالناس'' ( جو ا نہی سے چندمنٹ قبل خریدی تھی ) کھول کر سامنے رکھ دی اور انہیں یقین دلایا کہ'' ختم نبوت'' سے متعلق جماعت احمدیه کاوہی مسلک ہےا کیے صدی قبل حضرت مولا نانے پیش کیا تھا۔ یعنی آیت خاتم النبیین کےمعنی'' ہخری نبی'' عوام کرتے ہیں اور اصل مفہوم اس منصب عالی کا یہ ہے کہ باقی نبی اُمتوں کے باپ تھے اور محمد رسول اللہ خاتم النہین نبیوں کے بھی باپ ہیں۔اس لیے آپ کے بعد امت میں کوئی نبی ہیدا بھی ہوجائے توختم نبوت پر پچھا ٹرنہیں پڑے گا۔ نیز آئمہ اہل سنت کے نز دیک بھی اب جو نبی آئے گا فقط شریعت محمد یہ کی اشاعت کے لیے آئے گا۔

خاکسار نے مری روڈ کی بیت الذکر میں پہنچ کر خدام سے کہا کہ آپ کو شکایت تھی کہ راولپنڈی کے علاء متعصب ہیں جو کوئی کلمہ حق نہیں سنتے لیکن اب آپ نے دکھ لیا کہ یہاں بعض ایسے شریف علاء بھی موجود ہیں جو نہ صرف ربوہ سے آنے والوں کو چائے پلاتے بلکہ ''ختم نبوت'' جیسے حساس موضوع پر نہایت غور سے ہماری بات بھی سنتے ہیں ۔ضرورت قر آنی حکم کے مطابق حکمت اور موعظ کر حسنہ کی ہے۔

29- '' تاریخ احدیت' کی تیسری جلد کی نفیس کتابت جناب شاہ محمہ صاحب خوشنویس مقیم چھا نگاما نگاضلع لا ہور ) کی مرہون منت ہے۔خاکسار ۱۹۵۹ء کے آخر میں کتابت کا جائزہ لینے کے لیے اُن کے پاس گیا۔ آپ کی قیام گاہ کے قریب معزز بریلوی دوستوں کی معجد تھی جہاں اگلے دن نماز فجر کے بعد ایک' رضوی' عالم نے'' وعظ شریف' فرمایا کہ محبوب خدا آنخضرت عیالیہ مع

ازواج واولا دکے روضہ مبارک میں زندہ موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا جگر پارہ پارہ ہو گیا اور جو نہی سے ''خطاب'' ختم ہوا، میں مسجد کے اندر چلا گیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوکر نہایت ادب سے عرض کی کہ کیا آپ ہی نے ابھی روضہ مبارک میں آنحضور کے مع ازواج کے زندہ ہونے کا ذکر کر کے اسے آخضور گا معجزہ قرار دیا ہے اور اسی سے آپ کی سب نبیوں پر فضیلت ثابت کی ہے۔ جواب دیا بالکل بہی میراعقیدہ ہے اور اس پرہم سب اہل سنت قائم ہیں۔ خاکسار نے سوال کیا کہ اگر خدانخواستہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ جتنی جگہ میں مع خاندان کے زندہ وفن کردیا جائے اور او پر ایک گنبد خضرا بھی بنادیا جائے تو آپ اسے خدا کا بہت بڑا انعام سمجھیں گے یا اسے سزاسے تعبیر او پر ایک گنبد خضرا بھی بنادیا جائے تو آپ اسے خدا کا بہت بڑا انعام سمجھیں گے یا اسے سزاسے تعبیر کی سے مجد کریں گے؟ علامہ یہ بات سنتے ہی اپنے حوار یوں سمیت اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت تیزی سے مجد کریں گے کے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظر سے او جھل ہو گئے۔

30- حضرت خلیفۃ اُسی الرابع کے زمانہ خلافت کے پہلے سال کا واقعہ ہے کہ اخویم محترم جناب شخ محر حنیف صاحب رحمہ اللہ امیر جماعت احمد بید کوئٹہ کی درخواست پر حضور نے مجھے کوئٹہ بھوایا جہاں خدا کے فضل وکرم سے کئی روز تک دعوت حق کا سلسلہ کا میا بی سے جاری رہا۔ ایک ضیافت میں کوئٹہ کے ایک وکیل بھی تشریف لائے اور'' خاتم النہین'' کے لغوی معنی دریافت کیا۔ عاجز نے بتلایا کوئٹہ کے ایک وکیل بھی تشریف لائے اور'' خاتم النہین'' کے لغوی معنی دریافت کیا۔ عاجز نے بتلایا کوئٹہ کے ایک وکیل بھی تشریف لائے اور' کا جم النہوں کے میان کو کہتے ہیں مگر کے ایک کا لفظ مستعمل عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ اسی طرح اہل عرب کے یہاں ختم کرنے کے لیے خاتم کا لفظ مستعمل ہے۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ اور کا لجوں اور مدرسوں کے سرٹیفکیٹوں پرخاتم الکلیہ

، یا خاتم المدرسه ضرور لکھا ہوتا ہے۔خود ہماری ہائی کورٹوں بلکہ سپریم کورٹ تک بعض اوقات اپنے فیصلہ کے بعد میں اس عبارت کا اضافہ کرتی ہیں۔

### وممر عدالت سے جاری موا"

تبھی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلہ میں آپ نے بیدالفاظ بھی

بڑھے ہیں کہ:

"ممر عدالت سے بندہوا"

جناب وکیل کہنے لگے بس میں سمجھ گیا کہ آنخضرت طلیقہ نبیوں کی مہر ہیں۔ایی مہر جس سے فیضان نبوت بندنہیں ہوتا بلکہ جاری ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیاا ب آنجناب بآسانی اس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ آج احمدی ہی ہیں جو خاتمیت محمدی پردلی ایمان رکھتے ہیں۔

31-ایک دفعہ دوران ندا کرہ اس سوال پر بہت زور دیا گیا کہ سب نبی اُمّی ہوتے ہیں گر مرزا صاحب نے تو اپنے اسا تذہ کا خود اعتراف کیا ہے۔ سائل کے دوسرے رفقاء کو بھی فقط اسی اعتراض سے طبعی دلچین تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک عاشق رسول کے لیے بیانکشاف نہایت درجہ خوثی کا موجب ہونا چا ہے کہ اللہ جلشا نہ نے سوائے ہمارے نبی، نبیوں کے شہنشاہ محمہ مصطفیٰ عظیفی کے ، کسی نبی کو لفظ '' خاتم النہیں'' کا خطاب دیا ہے نہ '' نبیاں می ' کا (اعراف: ۱۵۸) پس ایک مسلمان کی حثیت سے آپ کو ہرگزید زیب نہیں دیتا کہ آپ آخضرت علیفیہ کا مخصوص آسانی خطاب حضور سے چھین کرنہایت ہے در دی سے تمام نبیوں میں بانٹ دیں۔ یہ غیرت رسول اور عشق رسول کے سراسر چھین کرنہایت ہے جس کی کم از کم آپ سے مجھے قطعاً تو قع نہیں تھی۔ بعد از اں جب انہیں سورہ کہف کی منافی بات ہے جس کی کم از کم آپ سے مجھے قطعاً تو قع نہیں تھی۔ بعد از اس جب انہیں سورہ کہف کی خود درخواست کی تو خدا کے فضل وکرم سے وہ پوری طرح مطمئن ہو کرمجلس سے گئے۔

# اممّ المونين:

32- ایک عالم دین تحقیق حق کے لیے ربوہ تشریف لائے۔ اُن کا واحد اعتراض بیرتھا کہ حضرت مرزاصاحب کے کشف بابت حضرت فاطمہ ؓ وغیرہ سے اہل بیت علیہم السلام کی سخت تو ہین ہوتی ہے۔ اس گتا خی کو نوے کروڑ مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے گزارش کی کہ یہ کشف تو حضرت بانی سلسلہ عالیہ کے عاشقِ رسول ہونے پر فیصلہ کن آسانی شہادت ہے جس کا ثبوت میہ کہ سلطان الفقراح مضرت سلطان باہو ہجسے اہل کشف پاک فنس بزرگ اور ولی کامل اپنے مشاہدات کی بناء پر سلطان الفقراح مضرت بین ،

''مثقِ وجودیه کی پاکی اور برکت سے مجلسِ حضرت محمہ رسول اللہ علیقی میں ایک نوری طفل معصوم کی شکل میں حاضر ہوجا تا ہے۔حضرت محمقالیہ کمالِ لطف،شفقت اور مرحمت ہے اس نوری بیچ کو اپنے اہلِ بیت پاک میں جناب امہات المؤمنین حضور حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت بی بی فید بجۃ الکبری وحضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنصن کے سامنے لے جاتے ہیں۔وہاں ہرا یک ام المومنین اسے اپنا فرزند کہتی ہیں اور اپنا نوری دودھ پلاتی ہیں اور وہ شیرخوار اہلِ بیتِ خاص ہوجا تا ہے اور اس کا نام فرزند حضوری اور خطاب فرزند نوری ہوجا تا ہے۔''

پھراپنے روحانی مشاہدہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ'' حضرت سرور کا ئنات علیہ اس فقیر کو باطن میں اپنے حرم محترم کے اندر کمال شفقت اور مرحمت سے لے گئے اور حضرت امہات المومنین حضرت فاطمة الزہرااور حضرت خدیجة الکبری اور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنصن نے اس فقیر کودودھ پلایا اور آنخضرت علیہ اللہ المومنین نے مجھے اپنے نوری حضوری فرزند کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔'' (حق نمائے اردوز جمینور البدی صفور محمد اللہ عنصلی فریدہ المعلی خان)

33- فا کسار کا ایک مضمون خلافت رابعہ کے اوائل ہی میں ''الفضل'' کی ایک اشاعت میں چھپا جو حضرت مصلح موعود کی بیان فرمودہ ایک خواب کا اقتباس پر مشتمل تھا۔ خواب میں ''ام المونین'' کا لفظ بھی تھا جس پر مجھے ربوہ کی حوالات میں بند کردیا گیا۔ تھانہ کے ایک کانشیبل صاحب مجھے دیکھے ہی خت غضبناک تھے کہتم نے اپنے مضمون میں ''ام المونین'' کی اصطلاح مرزاصاحب کی المبیہ کے لیے کیوں کھی ہے۔ ہم مسلمان اس سے مشتعل ہیں۔ میں نے انہیں بتلایا کہ بیخواب جس میں بیاصطلاح استعال ہوئی ہے ہمارے امام دوم حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب کا ہے جو بہتی مقبرہ میں آسودہ خاک ہیں۔ دوسرے یا در کھئے''ام المونین'' کا فاری ترجمہ' نادیمات' ہے اور انہیں 'و چھو پھی ملک ہیں۔ دوسرے یا در کھئے''ام المونین'' کا فاری ترجمہ' نادیمات' ہے اور انہیں 'و چھو پھی ملک ہی بہن تھیں اسرحوالات رہنے کے بعد قصر خلافت میں بھنی گیا۔ حضور ُ نے المبی الرابع کی دعا کے طفیل چند گھٹے اسپر حوالات رہنے کے بعد قصر خلافت میں بہنی گیا۔ حضور ُ نے مجھے د کھتے ہی کمال محبت و شفقت سے ارشاد فر مایا کہ بچھلی نماز وں میں تمہیں نہ پاکٹم رسیدہ ہوگیا تھا۔ مجھے د کھتے ہی کمال محبت و شفقت سے ارشاد فر مایا کہ بچھلی نماز وں میں تمہیں نہ پاکٹم رسیدہ ہوگیا تھا۔

## فصل دوم

# ( آئمها الله بيت معابه نبوي مخلفاء اورمجر ديت )

## أتمهال بيت:

دراصل انہیں تاریخ پاکتان کے تعلق میں پچھ مواد مطلوب تھا۔حضور انور نے انہیں اپنے اس ادنیٰ غلام سے ملنے کے لیے ہدایت فرمائی۔ جناب محمد وصی خال صاحب نے ابتدائی گفتگو کے بعد سوال کیا کہ آپ لوگوں کا آئمہ اہل بیت کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ میں نے جواب میں حضرت مسے موعود کا ایک فاری شعر پڑھ کر دعویٰ کیا کہ آئمہ اہل بیت کی حقیقی محبت وشیفتگی کا جھنڈ اخدا نے ہمیں عطا کررکھا ہے۔ یہ حجم مائم نہیں کرتے اس لیے کہ قرآن نے شہدا کو زندہ قرار دیا ہے۔ مسے الزماں کا عارفانہ شعریہ ہے:

ه جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم ثار کوچهٔ آل محمد است

میری جان و دل جمالِ محرَّ پر قربان ہے۔ میری خاک آلِ محمَّ کی گلی پر بھی نثار ہے۔ میں نے کہا بید کلام کسی ذاکر یا مجتہد کا نہیں ،اس شخصیت کا ہے جسے امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر تمام عشاق اہل بیت کے اقوال ایک بلڑہ میں اور حضرت کا بیشعر دوسرے بلڑے میں رکھا جائے تو بفضلہ تعالی مہدی موعود کا بلڑہ ہی بھاری ثابت ہوگا۔ازاں بعد میں نے انہیں بتایا کہ آپ

بے جاروں کو تو ماتم حسین اور تعزیہ داری اور سینہ کو بی کرنے سے ہی فرصت نہیں ۔اس کے مقابل جماعت احمد یہ کے پیش نظر عالمگیر غلبہ دین اور غیرمسلموں کےحملوں کا جواب ہے۔ میں آپ کو بتا نا جا ہتا ہوں کہ کئی مناظروں میں عیسائی مشنر یوں اور آربیہا جیوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ درو دشریف میں کما صلیت علی ابراھیم کے الفاظ بتارہے ہیں کہ جو برکتیں حضرت ابراہیم کوملیں وہ آپ کے نبی کوعطانہیں ہو کیں ۔ فرما یے آپ حضرات کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ حضرات سینہ کو بی اور خونی ہاتم ہے دشمنان اسلام کی تسلی نہیں کراسکتے بلکہ وہ الٹا اسلام سے متنفر ہوجائیں گے۔ پہلے تو وہ بڑے بروقارا نداز میں گفتگوفر مارہے تھے۔ پیروال سنتے ہی ان کے یا وَں تلے سے زمین نکل گئی اور لرزتے ہونٹوں اور کانپتی زبان ہے میہ برملا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس سوال کا ذکر تک ہارے ذاکروں،مجہزوں اورشعرائے اہل بیت نے بھی نہیں کیا۔ ندأن کے پاس اس کا کوئی معقول جواب ہوگا۔خاکسارنے بتایا کہا گر جہاس سوال کا عدوان محمد کے لیے کوئی مسکت جواب گزشتہ چودہ سوسالہ لٹریچر میں میری نظر میں نہیں گز رامگر ہمارے امام عالی مقام خلیفہ موعود صلح موعود نے اس سلسلہ میں خاص ایک خطبہار شادفر مایا۔ آپ کے لطیف اور پرمعارف جواب کا ایک اقتباس سنے: '' حضرت ابراہیمؓ نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك (۲-۱۲۱) كه میری اور اسلمیل کی اولاد سے امت مسلمه پیدا کرد ہے۔ اب دیھو حضرت ابراہیم علیه السلام توبید دعا مانگتے ہیں که ان کوامت مسلمه ملے۔ گر خدا تعالیٰ اس دعا کواس رنگ میں قبول کرتا ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت پیدا کریں گے۔ گویا حضرت ابراہیم نے خدا تعالیٰ سے جو مانگاس سے بڑھ کرخدا تعالیٰ نے دیا سسانہوں نے مانگے مسلم اور ملے نبی ۔ اب یہی بات رسول کریم اللہ ہے متعلق مجھوا ور درود کے بیمعنے کروکہ خدایا جومعا ملہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا، وہی مجمولیہ سے کرنا۔ یعنی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا، وہی مجمولیہ سے کرنا۔ یعنی

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ما نگا اس سے بڑھ کران کو دیا۔اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ نے جو ما نگا اس سے بڑھ کران کو دینا۔

اب درجہ کے لحاظ سے فرق میہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ئیں کیں اور رسول کریم الیفیئی نے اپنے عرفان کے مطابق ۔ کیونکہ جتنی معرفت ہوتی ہے اس کے مطابق مطالبہ کیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ جب رسول کریم الیفیئی عرفان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھے ہوئے تھے تو یقینی بات ہے کہ آپ کی دعا ئیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَں سے بڑھی ہوئی ہوں گی۔

پس درود میں جو دعا ما گی جاتی ہے اس کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ الہٰی اب خصرت ابراہیم نے آپ سے جو ما نگا انہیں آپ نے اس سے بڑھ کر دیا۔ اب محمقالیت نے جو ما نگا انہیں بھی ما نگنے سے بڑھ کر عطا سے بجئے ۔ دوسر ب لفظوں میں اس کے یہ معنی ہوئے کہ جو پچھ حضرت ابراہیم کو ملا ، محمقالیت کو اس سے بڑھ کر دیا جائے اور وہ چیز جس کے لیے حضرت ابراہیم سے بڑھ کر رسول کریم میں کو دینے کی دعا کی گئی ہے یہی ہے کہ حضرت ابراہیم میں نبوت قائم کردی گئی۔ رسول کریم میں نبوت قائم کردی گئی۔ رسول کریم میں ان کے امت کو امت کو لیے ان کی نسل میں نبوت قائم کردی گئی۔ رسول کریم میں ان کی امت کو کے اپنی امت کے لیے ان سے بڑھ کر دعا کی۔ اس لیے آپ کی امت کو کو کیمونو معلوم ہوسکتا ہے کہ کتے عظیم الثان مدارج کے حصول کے لیے کو دیکھوتو معلوم ہوسکتا ہے کہ کتے عظیم الثان مدارج کے حصول کے لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔'

(الفضل ۱۳ رجنوری ۱۹۲۸ و صفحه ۸ خطبه فرموده ۲ رجنوری ۱۹۲۸ و قادیان )

اس جواب سے جناب محمد وصی خان صاحب از حد متاثر ہوئے۔ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نانہ تھا اور انہوں نے عقیدت بھرے جذبات سے مجھے جناب سید حکیم مقبول احمد صاحب دہلوی کا قرآن مجید مترجم کا ہدید یا اور صغی اول پر حسب ذیل الفاظ تحریر فرمائے:

<sup>• د بس</sup>م الله الرحمٰن الرحيم

پیارے بزرگ اور محقق العصر عالی جناب دوست محمد شاہد صاحب

قبله کی خدمت میں۔

ایک طالب علم کاتحفه قبول فرما کرعزت افزائی فرما کیں۔خادم محمد وصی خال ۲۵/۱۰/۸۱ سدر مرکزی تنظیم عزار جسٹر ڈ شیعہ ماتمی انجمنوں کی فیڈریشن ع/372 پاکستان کوارٹرنشتر روڈ کراچی۔''

25۔ مرحوم ڈاکٹر راجہ نزیر احمد صاحب بانی '' کوریٹوسٹم' ربوہ کا شار بہت پر جوش داعیان الی اللہ میں ہوتا ہے۔ ایک بارانہوں نے ایک شیعہ کا لجبیٹ کومیر ہے دفتر میں بغرض معلومات ہجوایا۔ اس شریف انتفس نو جوان نے صرف بہ درخواست کی کہ مجھے آپ کوئی نفیحت فرما کمیں۔ میں نے کہا کہ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ سب شیعہ اصحاب محبان اہل بیت بن جا کیں۔ اس بات ہے گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پر بیٹان خاطر ہوکر کہا کہ میں تو اثناعشری ہوں اور حب اہل بیت بی تو ہمارا نہ ہب ہے۔ میں نے اور پر بیٹان خاطر ہوکر کہا کہ میں تو اثناعشری ہوں اور حب اہل بیت بی کہ دشت کو ہمارا نہ ہب ہے۔ میں نے متند شیعہ لٹر پیران کے سامنے رکھا جس سے یہ حقیقت کھاتی تھی کہ دشت کر بلا میں حضرت سیدالشہد اءامام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا اُن میں حضرت شیرخداعلی المرتضی علیہ السلام کے ایک گئت جگر کا نام عمر اور ایک کا عثان تھا۔ اس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک گئت جہروں نے دشتِ کر بلا میں خون کے نذر انے پیش کیے۔ (بحار الا نو ارجلد میں خون کے نذر انے پیش کے۔ (بحار الا نو ارجلد میں نے اس نو جوان سے دریا فت کیا کہ کیا آپ حضرات بھی اینے بیٹوں کے نام مختار تعنی ، میزیدیا شمر رکھتے ہیں۔ کہنے گئے معاذ اللہ ہرگز نہیں۔ اولا دکو اپنے برزگوں سے معنون (DEDICATE) کیا تا ہے۔ میں نے اس کی پُر زورتا ئید کرتے ہوئے کہا کہ ڈابت ہوا کہ اہل بیت کے نزدیکے خلفا خلا شہ جاتا ہے۔ میں نے اس کی پُر زورتا ئید کرتے ہوئے کہا کہ ڈابت ہوا کہ اہل بیت کے نزدیک خلفا خلا شہ جاتا ہے۔ میں نے اس کی پُر زورتا ئید کرتے ہیں۔ کہا کہ ڈابت ہوا کہ اہل بیت کے نزدیک خلفا خلا شہ

بہت بزرگ شخصیتیں تھیں للہٰداوہی شخص محتِ اہل بیت تسلیم کیا جا سکتا ہے جواُن سے عقیدت رکھے۔ 36- كلركهار (ضلع جكوال) ميں جماعت احمديد كا ايك پبلك جلسه مواجس ميں عاجز نے '' سیرت النبی'' برتقریر کی۔ چندلمحوں بعد ہی ایک صاحب کا رقعہ ملا کہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے سیدة النساحضرت فاطمة الزنبرا الله کوباغ فدک کے ورثدرسول سے محروم کر کے ظلم عظیم کیا۔ میں نے پہلے تو اصولی جواب دیا کہ خود آنخضرتؑ نے فر ما دیا تھا کہ میری کوئی وراثت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی المرتضٰی نے بھی آنحضور کے اس فیصلہ کی تعمیل فر مائی ۔ازاں بعد میں نے معزز شیعہ بھائیوں کی خدمت میں پیشکش کی کہ آپ بزرگ فدک کے باغ اور اُس کی تھجوروں تک کی قیمت کا تخمینہ دیں اورہم احمدیوں سے وصول فر مالیں اور خدا کے لیے دنیا بھر کے دوسرےمسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ میری اس تجویزیر پبلک پرسناٹا چھا گیااور سی مسلمان تو فرط مسرت ہے گویا جھوم گئے۔ 37- میں ابھی مدرسہ احمد ہیر کی ابتدائی کلاسوں میں زیرتعلیم تھا کہ موسمی تعطیلات میں اینے وطن پیڈی بھٹیاں آیا۔میرے والد حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب کو تبلیغ کا جنون تھا۔ آپ مجھے ایک شیعہ رشتہ دارنضل حسین صاحب کے پاس لے گئے۔ بیصاحب شہر میں تعزییداری کےمعاملہ میں مشہور تھے۔قبل اس کے کہوہ کوئی بات کرتے میں نے اُن سے سوال کیا کہ شیعہ لٹریچر کی روسے حضرت علی کرم الله وجههٔ کی حضرت ابو بکرصد لق مخلیفة الرسول کی بیعت کرنا ثابت ہے۔ آپ بھی اسوہُ مرتضوی کے مطابق اُن کی خلافت پرایمان لے آئیں۔فرمانے لگے شیرخدانے بیعت ضرور کی ہوگی مگر تقیہ کے ساتھ۔اس برمیں نے اُن سے یو چھا تقیہ شرعاً جائز ہے؟ حرام ہے؟ فرض ہے یا واجب؟ جواب دیا واجب (یعن جس کا تارک گنهگار ہوجا تاہے) میں نے اس خیال کے سلسلہ میں مزید وضاحت طلب کی کہ جب تقیہ شرعاً واجب ہے تو سیدالشہد احضرت امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کرنے کی بجائے میدانِ کربلامیں خاندان نبوت کے ۲ کافرادسمیت جام شہادت نوش کرلیا۔ پیسنتے ہی وہ بدحواس سے ہو گئے اور فرمانے لگے دراصل تقیہ حرام ہے۔اس پر میں نے اتنا ہی کہاتھا کہ''اگر تقیہ حرام ہے تو سید نا حضرت علی المرتضٰی نے بیعت صدیقؑ کر کے معاذ الله حرام کام کیوں کیا؟ حضرت والدصاحب مرحوم فوراً أنْه كھڑے ہوئے اور مجھے ساتھ لے كروا پس گھر آ گئے ۔ فا ناللہ وا نااليہ راجعون ۔

#### صحابه نبوی:

38- میں بعض احمدی نو جوان کی رفاقت میں ربوہ سے بذریعہ ریل لا ہور جارہا تھا کہ موال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ایک احمدی نو جوان نے دریافت کیا کہ ہم حضرت علی خلیفہ رسول کے لیے بھی رضی اللّٰد کی دعا کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ۔ حالا نکہ مؤ خرالذ کر خلافتِ رابعہ کے منگر بلکہ مخالف تھے۔اس دلچ ہے سوال پر میں نے عزیز سے پوچھا کہ آپ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کو دیکھا ہے کہنے گئی نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ان کی زیارت کی سعادت امیر معاویہ رہوئی۔ ہاں سید الشہد احضرت امام حسین علیہ السلام کے برادرا کبر حضرت سید ناامام حسن علیہ السلام نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اوران کے ق میں خلافت سے دستبر دار ہوکر انہیں رضی اللّٰہ کی علیہ السلام نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اوران کے ق میں خلافت سے دستبر دار ہوکر انہیں رضی اللّٰہ کی دعا کا مستحق بنادیا۔اب میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟؟

39- ۱۹۸۵ء میں بیرعاجز حضرت خلیفة اکسیح الرابع کی ذرہ نوازی سے صدرانجمن احمد بیہ یا کستان کے نمائندہ کے طور پر جلسہ انگلستان میں شامل ہوا۔جس کے بعد ملک کی مختلف جماعتوں کے جلسوں اورمجالس سوال وجواب میں شرکت کا موقع میسر آیا۔جن کی ریورٹوں پرحضور نے اپنے قلم مبارک سے از حدمسرت اورخوشنو دی کا اظہار فر مایا۔ مجھے یا دیے بریڈ فورڈ کی ایک مجلس سوال و جواب میں ایک شیعہ دوست نے سوال کیا کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آنخضرت کے جمۃ الوداع سے واپسی يرغدرخم كمقام يرحفرت على الرتضي كنبت اعلان فرمايا من كنت مولاه فعلى مولاه "جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولیٰ ہے۔ ثابت ہوا کہ حضرت علیؓ ہی خلیفہ بلافصل تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات اپنے فاضل علاء کومولا نا کے لقب سے یا دکرتے ہیں تو کیا انہیں خلیفہ بلافصل بھی کہتے ہیں؟ دوسرے'' بخاری'' کی دوسری حدیث میں اس واقعہ کا بالواسطہ طور پر بیاپس منظر موجود ہے کہ جب حضرت علیؓ نے ابوجہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا تو آنخضرت اللے کے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ صحابہ رسول نے بھی اُن کا بائیکاٹ کر دیا۔ جس کے بعد انہوں نے اپناارا دہ ملتوی فر مالیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول خداعات نے میدان عرفات میں خطبہ کی بجائے واپسی پر ۱۸ ذی الحجه مطابق ۱۵ مارچ ۲۲۲ ء کوجبکه صرف صحابه ہی موجود تھے حضرت علی کی معافی کا اعلان فر مایا اور ہدایت فر مائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کرنا جا ہے۔

ع اتیٰ سی بات تھی جے افسانہ کردیا

سوال بیہ ہے کہ اگر بیخلافت بلافصل کا شاہی اعلان تھا تو ہمارے شیعہ بھائی'' حدیث قرطاس'' کا سوال کیوں اٹھاتے ہیں۔جبکہ بیمعاملہ تو کئی ماہ قبل نبیوں کے شہنشاہ غم غدریہ کے موقع پر ہزاروں صحابہ میں رونق افروز ہوکر طے فرما چکے تھے۔

#### خلفااورمجددیت:

40- دورخلافت ثالثة میں خاکسار نے حیدرآ با دسندھ کے ایک اجتماع میں شرکت کی جہاں یہ سوال بڑے زور شور اور شدومد سے اٹھایا گیا کہ کیا خلیفہ راشد کی موجود گی میں مجد د آسکتا ہے؟ میں نے نونہالانِ احمدیت ہے سوال کیا کہ فرض کیجئے اگر تیرہ صدیوں کے مجد دایک میدان میں جمع ہوں عین نماز کے وقت ایک صحابی رسول بھی تشریف لے آئیں تو فر مایئے امامت کے مستحق کون قرار یا کیں گے۔ ہرطرف ہے آوازیں بلند ہوئیں''صحابی رسول''۔ میں نے اس امر کوئکتہ آغاز بناتے ہوئے استدلال کیا کہ ثابت ہوا کہ تمام مجددینِ اُمت سے صحابی رسول کا مقام افضل ہے۔اب ذرا تاریخ اسلام دیکھئے۔تمام مؤرخین اس واقعہ پرمتفق ہیں کہ صحابہ جاہتے تھے کہ وصال نبوی کے بعد مدینہ کا ماحول پُر خطر ہے اس لیے مدینة الرسول سے شام کے لیے کوئی کشکر نہ جھوایا جائے ۔ مگر حضرت ابو برصد بین نے تا جدار خلافت کی حثیت سے تمام صحابہ کا بدمطالبہ یکسرر دکر دیا جس پر جملہ صحاب نے بلاتامل بوری بشاشت سے لبیک کہا اور خداتعالی نے بھی عساکر اسلام کو فتح مبین عطا کر کے اپنی خوشنودی کی مہرتصدین ثبت کردی۔ یہ ہے جملہ مجدوین کے مقابل خلیفدرا شد کی شان عظیم۔ سیدنا حفرت خلیفة کمسیح الثالث ی نوان خاص اسی موضوع پر سالانه اجتماع انصاراللَّه مركزيه مين خطاب كرتے ہوئے فرمایا كەسب مبلغین احمدیت اینے اپنے حلقہ میں مجد د ہی ہیں ۔اسی طرح قیامت تک لاکھوں کروڑوں بلکہ بے شارمجد دپیدا ہوں گے ۔مگر ہوں گے خلیفہ وقت کےخادم اور عاشق!!

فصل سوم

# (حضرت سيح ابن مريم عليه السلام)

41- 1985ء میں جماعت احمدیہ بریڈ فورڈ (انگلتان) نے ایک مجلس سوال وجواب کا اہتمام کیا جو ہراعتبار سے کا میاب اور پُر ہجوم تھی ۔اس موقعہ پرا یک اہل حدیث بزرگ نے بھی دوسوال کئے ۔ اول: حضرت مسیح ناصری کی شادی کا ذکرقر آن مجید سے دکھلا ہیئے ۔

دوم: حدیث نبوی ہے قبرسے کا ثبوت پیش کیا جائے۔

خاکسار نے پہلے سوال کے جواب میں سورہ الحدید کے آخری رکوع کی آیت نمبر 28 پیش کی جس میں اللہ جلشا نہ نے فیصلہ فر مادیا کہ رہبا نیت ( لیعنی شادی نہ کرنا ) ایک بدعت ہے جس کا آغاز معاذ اللہ حضرت مسے موعود ناصری نے نہیں کیا بلکہ آپ کے بعد نام نہادہ سے موعوں نے کیا۔ اگر حضرت سے ناصری عمر بھر واقعی مجر در ہے تو خدا تعالیٰ کو تو شاباش دینی چاہیے تھی کہتم نے خوب اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا مگر اسکی بجائے اعلان عام کیا جاتا ہے رہبانیت بدعت تھی جوسنت نبی کے خلاف تھی قطعی طور پر ثابت ہوگیا کہ مسے یقیناً شادی شدہ تھے۔

دوسرے سوال کے جواب میں عاجز نے '' بخاری کتاب الصلوٰ ق'' حدیث 422-421 پڑھی کہ یہوداور نصار کی پراللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصار کی دونوں پرلعنت کی۔ اب سوچنے نصار کی کا توایک ہی نبی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۔ لہذا ما ننا پڑے گا کہ حضرت مسیح کی قبر موجود ہے اور عیسائی اس کو مبحود بنا کر ملعون قرار پاچکے ہیں۔ صاف کھل گیا کہ مسیح علیہ السلام بانی جماعت احمد مید کی تحقیق کی رُوسے تشمیر میں معود ہونہ خاک ہیں اور عہدِ حاضر کے مغربی سکالرز ہی نہیں ، عرب و تجم کی متعدد بلند پایہ شخصیتوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔

42- 7 ستبر 1974ء کے بدنام زمانہ فیصلہ کے بچھ عرصہ بعد فیصل آباد کے نامور بریلوی عالم وین مولوی سرداراحد صاحب دیال گڑھی کے بعض معتقد علاء بیت مبارک ربوہ میں استاذی المعظم حضرت

قاضی محمہ نذیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے توایک فوری کام ہے اور خاکسار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ اس سے نتاولہ خیالات کرلیں ۔ میں نے گفتگو کا آغاز ان الفاظ ہے کیا کہ آپ حضرات ہے جماعت احمدیہ کاصرف اور صرف دولفظی اختلاف ہے۔انہوں نے حیرت زوه ہو کے اسکی وضاحت جا ہی جس پر میں نے عرض کیا کہ ہمارااختلا ف صرف لفظ "قو فعی" اور"مع" كےمعنوں ميں ہے جس كا فيصله كتاب الله سے لينا جاہيے۔قر آنی دعا ہے" وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبُرَارِ". (آل عمران: 194) قرآن كاكتنا زبردست اعجاز ہے كداس نے ايك فقرہ ميں دونوں متناز عہلفظوں کو جمع کر کے دن چڑھا دیا ہے۔فر مایئے کیا اس دعا کا تر جمہ بیہ ہے کہ اے خدا نیکوں کے ساتھ ہمیں آسان پر اٹھا لے یا میر کہ جب کوئی نیک بندہ مرنے لگے تو ساتھ ہی ہمارا ہارٹ بھی فیل ہوجائے۔اس استدلال نے انہیں بالکل لا جواب کر دیا اوران کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے ڈیکے کی چوٹ کہا کہ اس دعا کے صرف ایک ہی معنی ہیں کہ میں نیکوں میں شامل کر کے وفات دے۔ اب انہوں نے ایک حالاک وکیل کی طرح پینترا بدلا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کاختم نبوت پر ایمان ہے؟ میں نے بتایا کہ خاتم النبین پنجابی یا پشتو کا لفظ نہیں بلکہ فصیح و بلیغ عربی کلام ہے جوسورہ احزاب میں انگوٹھی کے نگینہ کی طرح چیک دمک رہا ہے اور آسان کے بے شارستاروں کی طرح لا تعداد معنی کاسمندراینے اندرینہاں رکھتا ہے (چنانچہ میں نے دسمبر 1977 کی تقریر جلسہ سالانہ''تفسیر خاتم النبیین اور بزرگانِ سلف'' میں قدیم اسلامی لٹریچر سے بالبداہت ثابت کیا ہے کہ ) اب تک صلحائے امت' ُ خاتم النبیین'' کےمنفر دمنصب وخطاب کے تمیں معانی بیان فر ما چکے ہیں جو ہراحمدی کومسلّم ہیں ا گر ہم کوئی ایسامعنی برداشت نہیں کر سکتے جس ہے یہودی امت کے نبی حضرت مسیح ناصری کو خاتم النہیین قرار دینا پڑے جبیبا کہ آپ اصحاب کاعقیدہ ہے۔ یہ سنتے ہی ایک عالم دین نے فرمایا یہ ہرگز ہماراعقیدہ نہیں۔خاکسار نے عرض کیا کہ اس دعویٰ کا ثبوت آپ ہی کی زبانِ مبارک ہے مل جائے گا کیونکہ بیرحقیقت ہے کہ علمائے پاکستان نے اسمبلی سے بیرقانون پاس کرایا ہے کہ خاتم النہیین کے معنٰی ہیں غیرمشروط آخری نبی ۔اب میں آپ حضرات ہی ہے یو چھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک خدا کے نبی مسے ناصری علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے؟ ارشاد ہوا کہ کیوں نہیں مگر وہ آنحضرت علیہ سے قبل کے نبی ہیں۔ میں نے وکیلا ندا نداز میں اس پر جرح کرتے ہوئے واضح کیا کہاس میں کیا شک ہے کہ

حضرت عیسیؓ کوخاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کےظہورِ قدسی سےصدیوں قبل نبی بنایا گیا مگر میر ااصل سوال میہ ہے کہ فرض کریں حضرت عیسیؓ ابھی دمثق منارۃ البیصاء پر نازل ہو جا ئیں قطع نظراس کے کہ انہیں شنا خت کون کرے گا کہ گیروے کپڑوں میں ملبوس سچ مجمسے ناصری ہی ہیں یا کوئی شخص پیرا شوٹ سے چھلانگ لگا کر مینار کے پاس آ گیا ہے؟ پھر آپ اور میں مسلم دنیا کے کروڑ وں مسلمان اسے بیک وقت آسان سے نازل ہوتے ہوئے کس طرح مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ فرض سیجیے سیح علیہ السلام بیت المبارک ربوہ کے بیرونی صحن میں اتریں تو ہم جواس وقت دفتر شعبہ تاریخ میں محو گفتگو ہیں ، کیونکر زیارت کرسکیس گے؟ پھرحل طلب امریہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لا کرکون می شریعت پھیلا ئیں گے؟ فرمانے لگے کہ قرآن ۔ میں نے دریافت کیا کہان کا بیان اللہ جکشا نہنے سور ہُ مریم میں ریکارڈ کیا ہے کہ میں عمر بھر''الکتاب'' یعنی انجیل کی منادی کروں گا۔ آپ کے نز دیک جب چے سوسال بعد قر آن مجید کی بچلی قلبِ مصطفیؓ پر ہوئی وہ آسان پر تھے۔انہیں دنیا میں آ کرقر آن کاعلم کیسے ہوگا؟ دو ہی صورتیں ہیں یا تو اللّٰہ تعالیٰ براہِ راست پورا قر آن دوبارہ ان پر بھی نازل کرے یا وہ آپ علماء کے شاگر دبن کرقر آن مجید سیکھیں مگرآپ کے نظریہ کے مطابق وحی کا درواز ہ قیامت تک کے لئے بند ہے اور شاگر دی شانِ نبوت کے منافی ہے۔خداراان باتوں پر خداتر سی سےغور فرمائیں مگریہ سب پہلوتو برسبیل تذکرہ ذکر ہوئے ہیں۔میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح کی تشریف آوری کے بعد کوئی پرانا نبی آسکتا ہے؟ فرمانے لگے ہرگزنہیں۔اور نیا نبی؟ کہنے لگےاس کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ حضرات نے خود بیاعتراف کرلیاہے کہ آخری نبی ہمارے سیدومولی مجدعر بی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہودی امت کے نبی ہیں جن کے بعد نہ کوئی پرانا نبی آسکتا ہے نہ نیا۔ پس میں آپ کو ‹‹ختم نبوت'' کامنکرتونہیں کہتا صرف بیہ کہتا ہوں کہ آپ حضرت عیسلی کو خاتم النبیین یقین کرتے ہیں اور ہم احمد ی سیدلولاک شب<sub>ه</sub> دوعالم حضرت محم<sup>مصطف</sup>ا جلافیہ کو\_

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرجیا نہیں ہوتا

43- قیام پاکستان کے بعد میرا پہلا اور آخری پبک مناظرہ (DEBATE) 1951ء کے لگ بھگ بیداد یور (ضلع شیخو یورہ) میں ہوا جبکہ میری عمر قریباً چوہیں برس ہوگی۔ فریق ٹانی کے مناظر تحکیم

محمراتحق صاحب وزیر آبادی تھے جوایک ماہنامہ غالباً''اولی الام'' کے ایڈیٹر بھی تھے۔ آپ ماشاء اللہ بہت کیم وشیم اور فربہ ہم کے تھے۔ ایک وسیع حویلی بغرض مباحثہ مختص کی گئی۔ گاؤں میں زیادہ تعداد تن مسلمانوں کی تھی۔ استاذی المحترم خالدِ احمدیت حضرت مولا نا ابوالعطاء صاحب نے میرے استفسار پر ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے ہر مناظرہ سے پہلے حضرت سے پاک کاید دعائیہ شعر سجدہ میں نہایت تضرع اور گریہ وزاری سے پڑھا ہے ۔

میرے سقم و عیب سے اب سیجئے قطع نظر تانہو خوش دشمنِ دیں جس پہ ہے لعنت کی مار

میں نے بھی نماز ظہر وعصر کے دوران سجدہ گاہ کواس رقّت بھری دعا کے ساتھ تر کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں عاجز انہالتجا کی کہ تیراوعدہ ہے کہ میں مسیح موعود کی نصرت کا ارادہ کرنے والوں کی بھی نصرت کروں گا۔ میں پہلی بارمیدان میں قدم رکھ رہا ہوں۔ میں کم عمراور بےعلم اور نا تجربہ کار ہوں۔اینے پاک وعدہ کےمطابق مصلح موعود کےاس نالائق خادم کی تائیدفر ما۔یہی دعا کرتے ہوئے میں چنداحمدی بزرگوں کے جَلو میں احاطہ میں داخل ہوا اورمقرر ہ کرسی پر بیٹھ گیا۔حویلی سامعین سے بھری ہوئی تھی اور احمدی معدود ہے چند تھے۔ حکیم محمد اسحاق صاحب کی نظر جونہی مجھ پریڑی انہوں نے میرا قد اور کمزور بُحثہ دیکھتے ہی خوب مذاق اڑایا اور فر مایا قادیا نیو! کسی آ دمی کومیرے مقابل پر لا نا تھا۔ میں نے تو آپ کے چوٹی کے علماء کومیدانِ بحث میں لتا ڑااور پچھاڑا ہے اور شکست فاش دی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے اندرایک غیبی جوش اور طافت محسوس ہوئی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور بلند آواز ے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولا نا ابھی تو مناظر ہ شروع بھی نہیں ہوا۔انشاءاللہ ابھی پیۃ چل جائے گا کہ "اصحاب الفیل" كون بي اور "ابابيل" كون؟ يين كر يورى مجلس ميں سنا ٹا چھا گيا اور ان خلص احمد یوں کی بھی جان میں جان آگئ جو مرکز کی طرف ہے ایک نامی گرامی مناظر کے مقابلہ کے کئے ایک طالب علم بھجوانے پرمیرے نارنگ اٹیشن پہنچتے ہی برملاا پنی تشویش واضطراب کااظہار فرما چکے تھے کین اس پہلی للکارنے انہیں اتنا ضرور محسوں کرادیا کہاں'' بچہ' میں بھی کچھ دمخم اور روح موجود ہے۔ میں نے جناب کیم صاحب سے استفسار کیا کہ جناب کس موضوع پر بحث فرما کیں گے۔
''مسئلہ حیات ووفات سے پر' انہوں نے کڑک کر جواب دیا۔ میں نے بھی پورے جذبے اور جوش وخروش
سے کہا کہ مجھے جیرت ہے کہ آپ جیسے بلند با نگ دعا وی کرنے والے''عالم دین' اور''مناظر بب بدل' کوا تنا بھی علم نہیں کہ بیکوئی اختلافی مسئلہ بی نہیں ہے۔ چنانچے میں نے ان سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کو بھی آسمان پر تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ مسئراتے ہوئے فرمانے گئے نہیں۔ میں نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا (واضح ہوکہ یہ 1951ء کی بات ہے جبکہ ابھی روس کے پہلے خلانور دیوری گیگارین نے پرواز نہیں کی تھی اور نہ امریکن خلا باز چاندگی سطح پر اتر سکے تھے۔ یہ دونوں واقعات بالتر تیب اپریل 1961ء اور 20 جولائی 1969ء کے ہیں)

اب آ گے سنئے ۔اس ماحول میں عاجز نے تمام سامعین کومخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ آسان پر جانے والے صرف ایک ہی وجود ہیں تعنی محمد رسول التّعالیقی ہے۔ آپ شبِ معراج میں مفت افلاک سے گذر کرعرشِ عظیم تک ہنچے اور تمام نبیوں کو نہ صرف شرف زیارت بخشا بلکہ ان کی امامت بھی کرائی۔ میں نے احمدی بزرگوں سے دریافت کیا کہ کیا آنخضرت علیقہ کی اس نیبی شہادت پرآپ کامل ایمان رکھتے ہیں کہ سب نبی آ سانوں پر زندہ موجود ہیں۔ سبھی نے بیک زبان اقرار کیا کہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ آنحضور ؑ کی شہادت برحق ہے۔ میں نے حاضرین سے کہا کہ جماعت احمد بیتو ایک لا کھ چوہیں ہزار نبیوں کوآ سان پر زندہ یقین کرتی ہیں جس میں حضرت عیسیؓ مسیح ناصری بھی شامل ہیں الہذا ہے ہر گز کوئی متناز عدامزنہیں کہلاسکتا۔اصل اختلافی مبحث یہ ہے کہ جماعت احمد سیری رُوسے جملہ انبیاءا پناجسم خاکی ز مین میں جھوڑ کر آسان تک ہنچے ہیں مگر جناب حکیم صاحب اور ان کے ہمنواؤں کا ادعایہ ہے کہ آسانوں پر باقی نبیوں کی تو واقعی رومیں تھیں مگر حضرت مسلح کا جسدِ عضری بھی تھا۔ اب اس کا فیصلہ در بارمصطفیٰ ہے ہی ہوسکتا ہے کیونکہ حضرت شہلولاکؑ ہی عینی شاہد ہیں اور آنحضور ؓ ہی آ سان پرتشریف لے گئے لہٰذا میں حکیم صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی مسلک کی مطبوعہ! حادیث میں کوئی ایک اصل حدیث ہمیں دکھا دیں جس میں خود حضرت محمر عی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آسان پر میں نے جملہ انبیاء کی صرف روحوں کی امامت کرائی ماسوا حضرت عیسیؓ کے جن کا خاکی جسم بھی تھا۔ 🕒

نہ خنجر اٹھے گانہ تلوار ان سے سیہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

یے شعر پڑھ کر میں دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔ چیلنے من کر'' مناظر لا ٹانی'' نے فر مایا کہ میری طبیعت خراب ہوگئی ہے۔ اس پراُن کولا نے والے ساتھیوں نے ان کی سخت ملامت کی کہ بڑی بڑی بڑی تعلّیاں کرنے کے بعدا یک بیچے کے سامنے تم نے ہتھیارڈ ال دیئے ہیں۔ میں نے گذارش کی کہ علامہ کی ناسازی طبع پرانہیں کچھ نہ کہا جائے۔ میں دوروز تک یہاں ہوں جب طبع مبارک ٹھیک ہوجائے، مین دوروز تک یہاں ہوں جب طبع مبارک ٹھیک ہوجائے، مین دوروز تک یہاں ہوں جب طبع مبارک ٹھیک ہوجائے، مین دوروز تک یہاں موں جب طبع مبارک ٹھیک ہوجائے کے ناسازی طبیعت سنجل نہ کئی اور وہ وزیر آباد چلے کے اور میں دوروز میں واپس مرکز احمدیت ربوہ میں پہنچ گیا۔

اس مقام پر میں خدا کے ایک خاص تصرف کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ یہ کہ میں نے '' بیداد پور'' روانہ ہونے سے صرف ایک روز قبل حضرت میں موعود ومہدی موعود کی یہ معرکہ آراتح پر پڑھی تھی کہ'' **انبیاء توسب زندہ بیں۔** مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ معراج کی رات آنخضرت باللہ کوکسی کی لاش نظر نہ آئی سب زندہ تھے''

( آئينه كمالات اسلام ضميمة تحرير 17 سمبر 1892 ءروحانی خزائن جلد 5 صفحه 612 )

میحض میرے پیارےمولا کافضل واحسان ہوا کہ عین وقت پراس نے اس ذرہ نا چیز کے دل میں خدا کے سے کا بیے ظیم الثان نکتہ ڈال دیا۔ پس مناظرہ بیداد پورکی کا میا بی دراصل حضرت مسے موعود کے باطل شکن علم کلام کامعجزہ ہے جس میں میری کسی قابلیت کاشمتہ بھر دخل نہیں۔

44۔ ایک مجلس سوال و جواب میں جو حافظ آباد شہر میں ہوئی یہ اعتراض بڑے شد و مد سے بیش کیا گیا کہ سے ابن مریم نزول کے بعد آنخضرت کے روضہ مبارک میں دفن کئے جائیں گے۔ میں نے ببلک کے سامنے سب سے پہلے اس امر پراظہارافسوں کیا کہ مشکوۃ شریف میں نبیوں کے سردار کا جوارشاد مبارک مندرج ہے، اس کے سراسر خلاف سوال کیا گیا ہے جو کسی محب رسول کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔خوب غور سے سننے کہ حدیث کے عربی متن کا ترجمہ یہ ہے کہ پیسی ابن مریم میرے ساتھ میری قبر میں دون ہوں گے اور میں اور عیسی ابن مریم ابو بکڑا در عمر سے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے (باب نزول عیسی حدیث نم حرب کے اور میں اور عیسی ابن مریم ابو بکڑا در عمر سے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے (باب نزول عیسی حدیث نم حدیث کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے (باب

اب اگراس حدیث کی مادی اور ظاہری تشریح کی جائے تو اس سے سرور کا ئنات علیہ کی ایس اس سے سرور کا ئنات علیہ کی الی الیم شرمناک ہتک لازم آتی ہے کہ رنگیلا رسول شردھا نند اور رشدی جیسے گستا خانِ رسول اس کے سامنے ہیج ہوکررہ جاتے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل میں خاکسار نے واضح کیا کہ قدیم مورخ اسلام حضرت سہودی نے ''وفاء الوفا'' میں اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق آنخضرت علیہ کی قبرمبارک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان نہیں ہے بلکہ حضرت ابوبکر مضور کے قدموں میں آ سودہ خاک ہیں اوران کے متوازی سیدناعمرؓ کا مزار ہے۔ چونکہ بیایک واضح حقیقت ہے اس لئے معترض صاحب نے سرے ہے آنخضرت کی حدیث مبارک کے لفظ ' قبر' کو کمال دریدہ دہنی ہے روضه یا مقبره میں تبدیل کر دیا ہے۔اب دیکھئے کہ وہ لوگ جوحدیث رسول کو ظاہری شکل اور مادی رنگ دیتے ہیں دنیائے اسلام کو کیا بتانا جا ہتے ہیں۔ان کی تشریح کے مطابق مسے ابن مریم کو چونکہ گنبد خصریٰ ہی میں دفن ہونا ہےاس لئے اُن کی خاطر معا ذ اللّٰدسب سے قبل گذبد خصریٰ کی کسی دیوار کومسار کرنا ہوگا پھر حدیث مشکوۃ کے مطابق حضرت ابوبکڑی قبر کوا کھاڑ کر آنخضرت کی قبر مبارک کے دائیں اور حضرت عمر کو بائیں طرف سیر دخاک کیا جائے گا بعدازاں حدیث کے ظاہری الفاظ کو پورا کرنے کے لئے خود شاہنشاہ دوعالم کی قبرِ مبارک کھول کراس میں عیسی ابن مریم کی تد فین عمل میں لائی جائے گی۔اناللّٰدواناالیہراجعون ۔ میں یو چھتا ہوں کہ کیا دنیا کا کوئی غیورمسلمان اینے آتا کے روضہ مبارک کی الیی شرمناک بے حرمتی گوارا کرسکتا ہے؟ از ال بعد میں نے حدیث رسول کی تشریح کا ایک دوسرا رخ پیش کیا اور وہ بیر کہ ہمارے آ قامحمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگو ئیوں کا سرچشمہ اوّل قر آن پھر کشوف ورویاءصالحہ ہیں جواستعارات ومجازات کا مرقع ہیں اس لئے معترین اسلام نے ان کو بھی ظاہر پرمحمول کرنے کی جسارت نہیں کی۔ (الا ماشاءاللہ) للہذا ہمیں اس حدیث کی تفسیر کے لئے قرآن کی طرف رجوع كرنا ہوگا۔ سورہ عبس كى آيت نمبر 22 ميں الله تعالى فرما تا ہے ثُمَّ أَمَاتَهُ فَالْقُبَرَهُ چر اس نے مارااور قبر میں رکھا۔ یہی وہ خداکی قبرہےجس کی طرف حدیث رسول میں اشارہ فر مایا گیاہے اورعلاوہ ازیں آنحضور کے بیمزید تشریح کر کے گویا پوری حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ جو تحض سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا، وہ قیامت کے دن میرےسب سے زیادہ قریب ہوگا۔اب خلاصہ اس بھیرت افروز حدیث کا بیہوا کہ درود کی کثرت اور شب وروز اس میں انہاک مسے موعود کاطرہ ہانتیاز ہوگا اور وہ درود شریف کوحرز جان بنانے میں پوری ملت میں اول نمبر پر ہوگا۔اللہ جلّشانہ نے اپنے پیارے مہدی کو عالم کشف میں دوفر شتے دکھلائے جو کا ندھوں پرنور کی مشکیس اٹھائے ہوئے تھے اور سیارے مہدی کو علم کا مصدیق شاللہ

کہدر ہے تھے کہ بیوبی برکات ہیں جوتو نے محم کی طرف بھیجے تھے۔ ملائلہ (براہین احمدیہ حصد جہارم صفحہ 502 حاشیہ درحاشین نبر 3-اشاعت 1884ء)

پیش کردہ سوال میں چونکہ ضمناً سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لا ہور میں وصال کے بارے میں ناپاک پرا پیگنڈا کی طرف اشارہ تھا اس لئے مجھے بھی بیہ بتانا ضروری تھا کہ حضرت اقدس

بارسے یں مایا ت پر بیسد ہی سرت سارہ میں اسے ہے اسلامی کارناموں کوز بردست خراج تحسین ادا کے وصال پرمسلم وغیر مسلم پریس نے بالا تفاق آپ کے اسلامی کارناموں کوز بردست خراج تحسین ادا کا خصرت آنوں اور این میں میں میں اور این اور این کارناموں کو بردست خراج تحسین ادا

مغضوب نہ بن جا میں۔آنحضور کی تعییر کے مطابق یہودی علاء معصوب تھے بن میں حضرت موی علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں سے ناصری کا ظہور ہوا جسے انہوں نے کا فرومر تد کہااور سولی کی لعنتی موحود موت مارنے کی ناکام سازش کی اور آپ کی وفات کو ملعون قرار دیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر کسی مسیح موحود نے چود ہویں صدی میں مبعوث نہیں ہونا تھا نہ اس کی تکفیر وار تداد پر علائے زمانہ نے یہودیا نہ خصلت کا عادہ کرنا تھا اور نہ اس کی وفات پر انہی کی طرح اخلاق سوز افسانہ اختر اع کرنا تھا تو یہ دعائے خاص کا اعادہ کرنا تھا اور نہ اس کی وفات پر انہی کی طرح اخلاق سوز افسانہ اختر اع کرنا تھا تو یہ دعائے خاص

قرار دیا۔ آخر میں خاکسار نے اس جیرت انگیز انکشاف پر روشی ڈالی کہ عہد حاضر کے چوٹی کے بعض مسلم محققین مثلاً علامہ بیلی نعمانی مصنف''سیرت النبی''قدیم اور متند تاریخی لٹریچ کی ریسرچ کے بعداس نتیجہ پریننچے ہیں کہ رسول الٹیکائیٹ (فداہ روحی وجسمی) کی مقدس روح کیم ربیع الاول 11 ہجری

کیوں عالم الغیب خدانے نازل فر مائی اور پھر کیوں شہنشاہ نبوت علیقیے نے ہرنماز میں اس کا پڑھنالا زم

مطابق **26 مئی** (662ء) کوعرش معلیٰ تک پنچی تھی اور یہی آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمد میر کی تاریخ وفات ہے جو خارق عادت بات ہے اور انسانی کوششوں سے بالا۔ حضرت اقد س فرماتے ہیں ہے

ربط ہے جان محر ہے مری جال کو مدام دل کو وہ جام لبالب: ہے پلایا ہم نے تیری الفت ہے معمور مرا ہر ذرہ اپنے سینہ میں سے اک شہر بسایا ہم نے تیرے منہ کی ہی قتم میرے پیارے احمد تیری فاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے تیری فاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے

45۔ ایک دفعہ دوران مبادلہ خیالات بددلچیپ مسلما ٹھایا گیا کہ کیا خدا تعالیٰ حضرت سیے گو آسان کل لے جانے میں قادر نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے حاضرین کویقین دلایا کہ ہراحمہ کی ایمان رکھتا ہے کہ خدا ہرشے پر قادر ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ چاہتو دنیا بھراور بالحضوص پاکستان کے کا فرگر ملاؤں کو بھی آسان پر لے جاسکتا ہے اور خدا کرے کہ وہ جلد آسان پر اٹھائے جا کیں تا کہ خلقت انگی ملاؤں کو بھی آسان پر لے جاسکتا ہے اور خدا کرے کہ وہ جلد آسان پر اٹھائے جا کیں تا کہ خلقت انگی جیرہ دستیوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجائے ۔ خس کم جہاں پاک۔ایک احمدی شاعر نے عیسائیوں کی طرح حضرت میں تھی کہ حیات جسمانی کے قائل طائفہ کے اعتقاد کی یوں عکاسی کی ہے

ے خدا ہر چیز پر قادر ہے کیکن بنا سکتا نہیں عیسیٰ مسیح کا ثانی

46-ایک عالم دین نے جنہیں منبر ومحراب کے وارث ہونے کا بھی عُر ، تھا، سیدنا سے ناصری کی زندگی پرا پنے جوش خطابت کے خوب جو ہر دکھلائے۔ میں نے ادب سے گذارش کی کہ میں جیران ہوں کہ مسلمان کہلا کر آپ حضرات گتاخ عیسائی پا دریوں سے غلو میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کو تو خدانے ایک رات بھی آسان پر آ رام کرنے کی اجازت عطانہ فر مائی لیکن حضرت عیسی کو اس نے انبیں سوسال سے اپنے تخت کے بائیں طرف بٹھا اجازت عطانہ فر مائی لیکن حضرت عیسی کو اس نے انبیں سوسال سے اپنے تخت کے بائیں طرف بٹھا

رکھا ہے۔ اس پربس نہیں عیسائیوں کے باسلید بیفرقہ کی طرح آپ بھی صدیوں سے اس عقیدہ کے ناقو سِ خصوصی ہے ہوئے ہیں کہ خدائے قادر جس نے اپنے حبیب نبیوں کے سردار کو بوقت بجرت غار میں چھپادیا، اس نے بیوع میں علیہ السلام کوصلیب سے بچانے کے لئے فوراً آسان پراٹھالیا اور ان کی مبارک اور خدا نما شبیہا یک برقماش ڈاکو پر ڈال دی اور اس کو یہود نے میں سمجھ کرمصلوب کر دیا۔ اب خدا را بتا ہے کیا کوئی سچا مسلمان بی سلیم کرسکتا ہے کہ قادر مطلق خدا نے بھی حضرت آدم کا چرہ ابلیس کو، حضرت آبراہیم کا چہرہ نمر ودکو، حضرت موسی کا چہرہ فرعون کو اور حضرت سید الشہد اء جسین کا جہرہ بین یہ جیسے ملعونوں کو عطافر مایا؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایس گتا خی نا قابل معافی ہے کہ ہزاروں لاکھوں بد بخت کیکھر اموں، راجیالوں اور رشد یوں کی عمر بھر کی خباشتیں، چیرہ دستیاں اور مخلظات اس خیال کے مقابل چنداں کوئی حثیت نہیں رکھتیں۔

فصل چہارم

## (حضرت اقدس مسيح موعود )

47- بیراُن دنوں کا واقعہ ہے جب جماعت اسلامی اور دیوبندی علماءاور ضیا امر یکی صدر کی قیادت میں پورے جوش وخروش ہے''جہاد افغانستان'' کررہے تھے اور ہر طرف آ مر ضیاء کی ''اسلا ما ئزیشن'' کا پراپیگنڈاز وروں پرتھا۔ میں ربوہ اسٹیشن سے لا ہور جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا کہ سانگلہ ہل آنے پر میرے کمرہ میں جماعت اسلامی کے ایک رکن یا (متفق یا متاثر) تشریف لا ئے اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور مجھ سے استفسار کیا کہ کہاں جارہے ہو؟ میں نے جواب عرض کیا '' ربوہ سے آرہا ہوں'' پیالفاظ سنتے ہی اُن کے چیرہ کی سنجیدگی اورمسکراہٹیں یکا کیک کا فور ہوگئیں اور منہ بسورتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ احمد بیری نسبت بیرریمارٹس دیئے کہ انہوں نے دعویٰ کر کے کوئی ا چھا کا منہیں کیا۔ میں نے اس پرصرف بیاکہا کہ حضرت اقدس کا دعویٰ بنیا دی طور پریہ ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔اس دعویٰ پر تنقید کا حق صرف ایسے شخص کو ہے جوخود صاحبِ وحی والہام ہواور حلفاً بیان کرے کہ حق تعالیٰ نے مجھےالہا ما بتایا ہے کہ مرز اصاحب (معاذ اللہ) صادق نہیں ۔حضور کے زمانہ میں جو سپچے اہل اللہ تھے مثلاً حضرت پیرسراج الحق نعمانی ،حضرت مولا نا غلام رسول را جیکی ،حضرت پیراشہدالدین سندھ وغیرہ۔ وہ تو ایخ کشوف والہامات کی بنایر آپ کے حلقہ ارادت سے منسلک ہو گئے ۔اگرآپ کوبھی شرف مکالمہ ومخاطبہ حاصل ہے تو آپ تتم کھا کراعلان کریں کہ مجھے الہا ما بتایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ صحیح نہیں بلکہ محض افترا ہے۔اس مطالبہ پریہ صاحب پہلے تو چند منٹ خاموش رہے پھریکا یک اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈیے ہی کوجلسہ گاہ بنا کر جنرل ضیاءصا حب کے متعلق کچھے دارزبان میں پرا پیگنڈا کرنے لگے کہ اُن کی برکت سے تیرہ صدیوں بعد پھراسلامی نظام زکو ۃ پورے ملک میں قائم ہو چکا ہے، بیت المال بھی موجود ہےاوراسلا می تعزیرات پربھی عمل جاری ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت نے اپنے جلالی خطاب کا آغاز ہی فرمایا تھا کہ ایمرس کا بی کا ایک تیز طرارسٹوڈ نٹ کھڑا ہوگیا اور بڑی جرائت اور پُرزور ابجہ کے ساتھ سوال کیا کہ بیزید کی حکومت کے بارہ میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس سوال پر وہ نہایت درجہ سراسیمہ اور مضطرب ہوگئے اور بید گو ہونشانی کی کہ استغفر اللہ تم کس ملعون کی بات کررہے ہو۔ یزید کی حکومت ہرگز ہرگز اسلامی حکومت نہیں تھی۔ 'دپھر کیا تھی ؟''کا لی کے کونو جوان طالب علم نے اس پر زبر دست جرح کرتے ہوئے پو چھا۔ فرمانے لگے' وہ مسلمانوں کی حکومت تھی نہ کہ اسلامی حکومت نہیں اللہ عنہ نے پورے زور وران کا لجبیٹ نے پورے زور سے بیسوال اٹھایا کہ بیزید آخضرت کیا ہے گئے گا گیا۔ ایک جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ اس کی سلطنت کی حدود ایران وشام سے لے کر بشمول شرق اوسط کے عرب مما لک کے جنوبی افریقہ تک ممتد تھیں۔ اُس کے عبد میں نظام زکو ۃ پوری شان سے رائج ہو چکا تھا۔ بیت المال بھی تھا اور اسلامی سکے بھی رائج شے اور اسلامی تعزیرات کا نفاذ بھی ہوا تھا۔ اگریزید کی سلطنت اسلامی نہیں تھی تو فیاء کی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت کیونکر اسلامی تشلیم کی جاسمتی ہے۔ علامہ بتا ئیں کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں کیافرق ہو جو

اس سوال پر حضرت بالکل ہے بس ہوگئو تجھے خاطب کر کے درخواست کی کہ مولا نا آپ بھی تو مسلمان ہیں۔ پچھ آپ بھی را ہنمائی فرما ئیں۔ میں نے خدا کی دی ہوئی تو فیق ہے جواب دیا کہ میری تحقیق کے مطابق اسلامی حکومت ہی اور اس کے بعد خلفا کی تا ثیرات قد سیہ سے قائم ہو سکتی ہے۔ گر''مسلمانوں کی حکومت'' کا اطلاق ہر اُس مملکت پر ہوسکتا ہے جس کی اکثر آبادی کلمہ گو مسلمانوں پر مشمل ہوخواہ اُن کے اعمال وعقا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بتا کر میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ دوستوں کی روسے نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہوں۔ یہ بتا کر میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ دوستوں کی روسے نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہوچکی ہے۔ جو نبی کا نام لے، اس کی زبان آپ گری سے تھنچ لینا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خلافت کا ظہور نبی کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہ کے معلوم نہیں کہ آج روئے زمین میں صرف جماعت خلافت کا ظہور نبی کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہ کے معلوم نہیں کہ آج روئے زمین میں صرف جماعت احمد یہ میں نظامِ خلافت قائم ہے۔ البذا جب تک آپ اور ضیاء صاحب، مودودی صاحب کے مرید، خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کرتے ، انہیں'' اسلامی نظام''،'' اسلامی حکومت'' اور'' اسلامی دستور'' جیسی ظیفہ وقت کی بیعت نہیں کرتے ، انہیں'' اسلامی نظام''،'' اسلامی حکومت'' اور'' اسلامی دستور'' جیسی اصطلاحات کے استعال کا قطعا کوئی حق نہیں اور ہرگر نہیں!! اس بات پر ان کی آئکھیں آ نسووں

میں تیرنے لگیں اور انہوں نے مجھ سے سوفیصدی اتفاق کیا کہ خلافت کے بغیر اسلامی حکومت کا منصہ شہود پر آناممکن نہیں۔ اس گفتگو کے تم ہوتے ہی گاڑی شاہدرہ اسٹیشن پررک گئی۔ جیسا کہ انہوں نے خود بتایا تھا کہ انہیں لا ہور جانا تھا مگر خدا جانے ان کے دل میں یکا کیہ کیا خیال آیاوہ چیکے سے اس اسٹیشن پراتر گئے۔ یہاں ضمنا یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جناب سید ابوالاعلی مودودی بانی جماعت اسلامی (ولادت ۲۵ تمبر ۱۹۰۳ء وفات ۲۳ تمبر ۱۹۷۹ء) بھی دورِ حاضر کی کسی بھی مسلمان مملکت کو اسلامی حکومت سلیم نہیں کرتے تھے۔ اُن کی نگاہ میں خلافت عثمانی کا ساڑھے چھسوسالہ دور بھی بالکل اسلامی خدتھا بلکہ صرف پرانے ٹرکش نظام کا فقط چربہ تھا۔ خلافت کا ادارہ برائے نام تھا۔ محض ایک بادشاہ کے لیے خلیفہ کا خطاب اختیار کرلیا گیا تھا۔ حالا نکہ خلافت اور بادشا ہت (خطبات پورپ صفح ۱۹۲۳) بالکل مختلف چیز ہے۔ خطاب اختیار کرلیا گیا تھا۔ حالا نکہ خلافت اور بادشا ہت (خطبات پورپ صفح ۱۹۲۳) نا شراح باب ببلی یشنز لا ہور)

نیز انہوں نے''مجلۃ الغرباء'' (لندن ) کے ایک سوالنامہ کالندن میں جواب دیتے ہوئے یہ بیان دیا:

''اسلامی صرف وہی چیز ہے جوٹھیکٹھیک اسلام کے مطابق ہو۔ مثلاً ایک مسلم حکومت ہراُس حکومت کو کہا جاسکتا ہے جس کے حکمران مسلمان ہوں لیکن اسلامی حکومت صرف اسی کو کہا جاسکتا ہے جواپنے دستور اور قوانین اورانظامی پالیسی کے طور پر پوری طرح اسلام پر قائم ہو۔'' (ایفناصفی کے کارپر کارپر)

48- ''محمدی بیگم'' سے متعلق پیشگوئی پر پوری بے ججابی سے تقید ہمیشہ سے عیسائی پادر یوں اور احراری واعظوں کی تحریروں اور تقریروں کا جزولا نیفک رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں خلافت خانیہ کے آخری سالوں میں جلسہ سالا نہ ربوہ کے لیے حافظ آباد اور اس کے ماحول کے دور ہے کرر ہاتھا تو شہر کے ایک مخالف حلقہ کی طرف سے طنز اُسب سے وزنی سوال یہی اٹھایا گیا تھا۔ خاکسار نے بتایا کہا گر میں خدانخو استہ احمدی نہ ہوتا اور صرف محمدی بیگم سے متعلق پیشگوئی اور اس کے حیرت انگیز نتائج کا مطالعہ کرتا تو صرف اسی بنا پر میں فوراً احمدیت قبول کر لیتا۔ وجہ یہ کہ اصل پیشگوئی کے الہامی الفاظ کا مطالعہ کرتا تو صرف اسی بنا پر میں فوراً احمدیت قبول کر لیتا۔ وجہ یہ کہ اصل پیشگوئی کے الہامی الفاظ یہ شخط یہ ہے۔

#### "يموت و يبقى منه الكلاب المتعدده"

(تتبهاشتهار ۱۸۸۸ ماشیه)

لیعنی ایک شخص مرجائے گا اور اس کی طرف سے بہت سے کتے باتی رہ جائیں گے۔ چنا نچہ سوفیصدی ایسا ہی وقوع میں آیا۔ مرزا احمد بیگ صاحب اپنی بیٹی کے دوسری جگہ رشتہ کرنے کے بعد پیشگوئی کے عین مطابق تین سال کے اندر کوچ کر گئے۔ اور سارے خاندان میں کہرام بچ گیا۔ یہ بیشگوئی کے عین مطابق تین سال کے اندر کوچ کر گئے ۔ اور سارے خاندان میں کہرام بچ گیا۔ یہ بیبت ناک اور قہری نشان و کھے کراس مخالف خاندان کے دس افراد حضرت سے موعود کی صدافت پر ایمان کے استہار دیا۔ (پوری لے آئے۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کے فرزند مرزا اسحاق محمد صاحب نے قبولِ احمدیت کا اشتہار دیا۔ (پوری فہرست کے لیے دیکھئے'' تفہیمات ربانیہ' صفحہ ۱۸۰۸ مولف خالد احمدیت حضرت مولا نا ابوالعطاً صاحب) فہرست کے لیے دیکھئے گئے کے دوسرے حصہ کے شاندار ظہور کے لیے'' احراری امیر شریعت' کا حیرت اب پیشگوئی کے دوسرے حصہ کے شاندار ظہور کے لیے'' احراری امیر شریعت' کا حیرت انگیز اعتراف ملاحظہ ہو۔ آپ نے روزنامہ'' امروز'' ماتان کو بیان ویتے ہوئے فر مایا:

## ''بیٹا جب تک یہ گئیا (زبان) بھوگئی تھی سارا برصغیر ہندویاک ارادت مند تھا۔اس نے بھونکنا چھوڑ دیا ہے تو کسی کو پہتے ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔''

(''حیات امیرشریعت''صفحه۴۷۵از جانباز مرزا، مکتبه تبصره لا بورنومبر ۱۹۲۹ء )

نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا کتوں سا کھولنا منہ تخمٰ فنا یہی ہے

یہ بیان انہی دنوں امروز ملتان میں شائع ہوااوراس وقت بھی میر نے پاس موجودتھا جو میں

نے اس احراری دوست کی خدمت میں پیش کر دیا جسے پڑھ کروہ بالکل مبہوت ہو گئے۔

49- ایک بارر بوہ میں بھی وفد میں شامل ایک تیز طرار مولوی صاحب نے یہی اعتر اض دو ہرایا جس پر میں نے قرآن کی سورہ تحریم کی درج ذیل آیت پڑھی:

> "عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبُدِلَهُ اَرُوَاجًا خَيُرًا مِّنُكُنَّ مُسُلِمٰتٍ مُؤْمِنٰتٍ قَٰنِتٰتٍ تَّئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سَّئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّابُكَارًا "

قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تم (از واج مطہرات) کو طلاق دے دیے تو وہ تم سے زیادہ بہتر بیویاں اسے دے دے جومسلمان ہوں گی،مومن ہوں گی، فر مانبر دار ہوں گی، تو بہ کرنے والی ہوں گی،عبادت کرنے والی ہوں گی،روز ہ دار ہوں گی، بیوہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی کے تاریخ اسلام سے نابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت آنحضور اللی کے عقد میں گیارہ از واج تھیں۔ لہذالتہ کیم کرنا پڑے گا کہ خدائے عزوجل نے اپنے محبوب رسول کو کم از کم گیارہ ''محمدی بیگموں'' کا بقینی وعدہ کیا۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجد داسلام علامہ سیوطیؒ اور دوسر سے بزرگ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگر عسلی کا حرف خدا کے لیے استعال ہوتو اس کے معنیٰ یقینی اور قطعی کے ہوتے ہیں مثلاً عملی اُن یَبُعَدُکُ رَبُّكَ مَقَامًا "مَّ حُمُو دُا" (بنی اسرائیل:۸۰)

اس تشریح کے بعد میں نے ان صاحب سے دوٹوک الفاظ میں سوال کیا کہ اگر کوئی گستاخ رسول بیاعتراض کرے کہ تہمارے نبی کوگیارہ''محمدی بیگات' کی جوقر آنی بشارت ملی وہ غلط نکی تو آپ کیا جواب دیں گے۔ نام نہاد''محافظ ختم نبوت' سکتے میں آ گئے۔ پھر بولے یہ پیشگوئی آنحضور علیہ السلام کے طلاق دینے سے مشروط تھی۔ نہ آنحضرت نے طلاق دی نہ گیارہ نئی از واج آپ کودی گئیں ع

لو اپنے دام میں صیاد آ گیا اس پر میں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت مسے موعود کی محمدی بیگم سے نکاح کی پیشگوئی بھی اُس کے خاوند کی مخالفت اوراس کے نتیجہ میں اس کی موت کے ساتھ مشر وط تھی ۔خود حضرت اقد س واضح الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں :

"ماكان الهام في هذه المقدمه الاكان معه شرط"

(ضمیمهانجام آنقم صفحه ۲۲۳ طبع اول ۱۸۹۲ء)

لینی اس پیشگوئی کے متعلق کوئی الہام ایمانہیں کہ اس کے ساتھ شرط نہ ہو۔

50- کالی کٹ (جنوبی ہند) کی ایک مجلس سوال و جواب میں ایک معزز غیراحدی دوست نے سوال کیا کہ پیشگوئی اسمهٔ احمد کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قر آن مجید کی ہرآیت کے کئی بطن اور کئی معانی ہیں مثلاً مفسرین نے ق والقر آن کے تین معنی تحریر کیے ہیں۔(۱) قادر خدا(۲) قلب محمد (۳) کوہ قاف۔ بالکل اس نقطه نگاہ سے ہمیں "اسما المحمد" کی شخصیت کے بارہ میںغوروفکر کرنا ہوگا جس کی سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ خود آنخضر ت علیہ نے مہدی امت کا نام'' احمہ'' بتلایا ہے۔ ( فتاویٰ حدیثیہ صفحہ۳۳ حضرت ابن حجر المکی مطبوعہ مصر ۱۹۳۷ء ) اس صورت میں اصل سوال تو بیاٹھنا چاہیے کہ آنخضرت علیلیہ نے جو حقیقی معنوں میں اس پیشگو کی "اسمہ کا احمد" کےمصداق ہیں،مہدی کا نام کیوں احمد رکھا۔سواس کا جواب پیہے کہ لفظ''احمہ'' کے لغوی معنیٰ ہیں سب سے بڑھ کرتعریف کرنے والا۔اس حقیقت کی روشنی میں میراایمان ہے کہا گرآیت "اسمة احمد" ميں خداكى انتهائى حمدوثناكرنے والے نبى كا ذكر ہے تو اس سے سوائے سيدنا ومولانا حضرت اقدس محمد عر بی ایک کی مبارک ومقدس ذات کے اور کوئی مرادلیا ہی نہیں جاسکتا اوراگریہ خیال کیا جاوے کہ بیہ پیشگوئی محمصطفیٰ علیت کے سی بے مثال عاشق صادق اورسب سے بڑھ کر آپ کے مناقب ومحاس بیان کرنے والے وجود سے تعلق رکھتی ہے تو اسے حضرت بانی جماعت احمد یہ یر ہی چیال کرنا ہوگا۔ یقنیر س کرسائل نے اعتراض کیا کہ مرزاصا حب کا نام تو غلام احمد تھا۔ آپ "اسمه احمد" كامصداق كيونكر موسكتے ہيں؟ سارے حاضرين اس دلچسپ سوال كاجواب سننے كے ليے بے تا بی سے منتظر تھے کہ میں نے بینکتہ پیش کیا کہ آنخضرت ابن عبداللّٰہ تھے کیونکہ عبداللّٰہ تو ہمارے نبی کے والدمعظم كانام تھامگراللہ نے سورہ جن آیت ۲۰ میں آپ کو''عبداللہ'' کے نام سے پکارا ہے۔اسی طرح میں کہتا ہوں جس قادر خدانے ابن عبداللہ کوعبداللہ بنادیا اُسی نے آپ کے غلام صادق کا نام احمد رکھ ویا۔ یا در ہے عربی میں غلام بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے۔خود الله جلشانہ فرماتا ہے فَبَشَّرُنْهُ بِغُلْم حَلِيْم (الصافات:١٠٢)

51- ایک مجلس میں سوال اٹھایا گیا کہ بانی سلسلہ نے کشف دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں '' قادیان'' کا نام ہے۔ بینام کہاں ہے قرآن سے دکھلا ہئے۔ میں نے جواب دیا آپ اپنے تئیں کشفی کیفیت طاری کرکے دیکھیں گے تو ضرورمل جائے گا۔ دوسرا ربوہ کوہم قادیان کاظل اور عکس سمجھتے ہیں۔ لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر ظل کا ذکر قرآن میں یقینی طور پرموجود ہے تو اصل کا بھی ضرور ہوگا۔ چنا نچے ہماری جماعت کے ایک اہل کشف والہام بزرگ حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی نے ''حیات قدسی'' میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں جناب الہی کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ" ق وَ الْقُدُ الْنِ الْمُجِیدِ " کی آیت میں'' ق'' سے مراد قادیان ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قادیان دار الا مان سے قرآن مجید، اس کے تراجم وتفسیر اور معارف کی جس کثرت سے اشاعت ہوئی اور ہور ہی ہے دنیا کی کوئی اور بستی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

52- ڈیفنس سوسائٹ کرا چی میں ایک کامیاب مجلس مذاکرہ منعقد ہوئی۔ کارروائی کے اختتام پر پاکستان آرمی کے ایک سابق لیفٹینٹ یا میجرصا حب کھڑے ہوگئے اور ملٹری آفیسر کے لب والہجہ میں مجھے ڈانٹ پلائی کہ قرار داداشمبلی کے بعد تمہیں اپنے مسلک کی اشاعت کا کوئی حی نہیں۔ میں نے بادب جواب دیا کہ آپ کے ''امیر المومنین' ضیاء صاحب نے اس اسمبلی کی سیاہ کار بوں کا قرطاس اسود شائع کر کے ثابت کیا ہے کہ بیسب لوگ بد قماش شہوت پرست اور غنڈ ہے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بدمعاشوں اور غنڈ وں نے ہمیں مسلمان شاہی نہیں کیا۔ ہاں آپ کومبارک ہوجنہیں سرکاری مسلمان ہونے کا تمغدان کے ''مقدس' ہاتھوں سے عطا ہوا ہے۔ جو نہی بیعلمی محفل ختم ہوئی سے فوجی میر کے پاس آئے اور معذرت کی کہ انہوں نے ایک نامحقول سوال کر کے جلسی آ داب کو پا مال کیا ہے لیکن میں نے ان کا غایت درجہ شکر بیادا کیا کہ اُن کی نوازش سے ایک مسئلہ کی حقیقت پبلک میں کھل کرسا منے آگئی ہے۔

53- ربوہ کا واقعہ ہے تعلیم الاسلام کالج کے بعض احمدی اور غیراحمدی سٹوڈنٹس ایک احراری خطیب کوشعبہ تاریخ میں لےآئے اور بتلایا کہ بیصاحب بانی جماعت کے اس مصرعہ کا خوب مذاق اڑار ہے ہیں کہ ع

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار :مدر میں جو ت صح ک جوزیں انی سا راج کسیجوز ک

خا کسار نے معززمہمانوں پر بیر حقیقت واضح کی کہ حضرت بانی سلسلہ احمد بیر توہمجھنے کے لیے قرآن وحدیث کاعلم ضروری ہے ورنہ جو محض بھی حضرت اقدس کے لٹریچر کو استہزا کا نشانہ بنائے گا،

اس کی اسلام اور قر آن ہے جہالت فوراً ظاہر ہوجائے گی ۔مثلاً اسیمصرعہ کو لیجئے ۔ وہ لوگ جوحضرت ابراہیم پرجھوٹ،حفزت نوٹے پرشرک،حفزت یوسٹ پرارادہ زنا،حفزت داؤڈ اور پاکول کے سردار محر مصطفیٰ علیقت پر معاشقہ سے متعلق روایات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہی جائے نفرت سے مراد شرمگاہ لیتے ہیں گر قرآن کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ فرما تا ہے جولوگ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم انہیں جنت الفردوس کے وارث بنائیں گے۔ (المومنون رکوع ۱) اس ایک مثال ہے ہی واضح ہو گیا کہ اس مصرعہ کوغلط معانی پہنانے والے قر آن مجید کے یکے دشمن ہیں۔ یہی وہ بدزبان ہیں جن کی دشنام طرازی اس وقت اپنے عروج تک پہنچ جاتی ہے جب وہ سامعین کوشتعل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود کا بیالہام پیش کرتے ہیں کہ' الٰہی بخش تیراحیض دیکھنا چاہتا ہے'' حالا نکہ حضرت خاتم الانبیاً نے خود بیا صطلاح استعال فرمائی ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے "الكذب حيض والاستغفار طهارته" ( كوز الحقائق از حضرت امام مناوى رحمة الله) يعن جموك عض ہے اور جس سے انسان استغفار کر کے پاک ہوجا تا ہے۔ اس ضمن میں حضرت اقدس نے حمل کا استعارہ بھی اینے لیے بیان فرمایا ہے جو آنخضرت ﷺ کے ارشاد مبارک میں بھی ہمیں ماتا ہے۔ آنحضور یے فرمایا حشر میں سب لوگ حاملہ کی طرح ہوں گے جس کو کچھ پیتنہیں کہ کب وضع حمل ہوگا۔ چنانچارشادنبوگ ہے "اذا کان الساعة من الناس كالحامل المتمم لايدرى اهلها متى تفجاء لهم بولادتها أليلًا أؤنهارًا" (متدرك جلد ٢ صفح ٢ ٣ ٨ روايت حضرت عبدالله بن مسعودٌ مطبوعه ببروت لبنان)

افسوس صدافسوس جس جھوٹ کو خاتم الانبیاعلیہ نے جیش سے تشبیہ دی ہے دیو بندی اور مودودی امت کے یہاں اُسی کا بازارگرم ہے اور جیش کے طوفا نوں میں بُری طرح غرق ہیں جس کا نا قابل تر دید شوت سے ہے کہ مودودی صاحب کا عقیدہ تھا کہ بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہوجاتا ہے۔ کا نگرسی لیڈر حسین احمد مدنی نے بھی' دنقش حیات' میں اس کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے اور مولوی رشید احمد گنگوہی (دیو بندی امت کے ''بانی اسلام کے ثانی'') کہ فتاویٰ میں تو یہاں تک کھا ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کو کذبِ صرح کے بعنی سفید جھوٹ بولنا چا ہیے۔ سبحان اللہ تقویٰ کی کیسی کیسی شرورت کے وقت انسان کو کذبِ صرح کے بینی سفید جھوٹ بولنا چا ہیے۔ سبحان اللہ تقویٰ کی کیسی کیسی ''بار یک راہیں''ان دین فروشوں نے کھول دی ہیں!!

154-ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بیاعا جز ساہیوال کے ایک ٹانگہ میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بعض دیو بندی علاء بھی تشریف رکھتے تھے۔ وقت مختصر تھا اس لیے مجھے اُن سے صرف ایک سوال کر نے کا موقع ملا۔ وہ بیہ کہ آج ہندوستان کے دیو بندی علاء بھارت کی ہندو حکومت کے مطبع وفر ما نبردار ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن برطانوی حکومت کے خلاف انہوں نے نوئی جہاد دیا۔ کیا کوئی ایبا قرآن ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن برطانوی حکومت انگریزوں کی ہوتو اس کی بغاوت فرض ہے اور اگر ہندو مہاشے حکمران ہوں تو ان کی اطاعت عین اسلام ہے۔ سور ہو یوسف سے تو صاف پیتہ چاتا ہے کہ اگر فرعون کی حکمران ہواں تو ان کی اطاعت عین اسلام ہے۔ سور ہو یوسف سے تو صاف بیتہ چاتا ہے کہ اگر فرعون کی مادی کر رہی ہے۔ مگر کا احترام کرنا ہوگا۔ الحمد لللہ جماعت احمد بیہ ۱۸۸۹ء سے آج تک اسی مسلک کی منادی کر رہی ہے۔ مگر انگریزی حکومت کے فاتمہ کے بعد آپ کو اپنا نظر بیہ کیسر بدلنا پڑا۔ اب بیہ فیصلہ آپ کا فرض ہے کہ پہلا انگریزی حکومت کے خلاف تھا یا دوسرا۔ میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ فرمانے گے اب ہمیں بہیں اتر نا ہے۔ فتو کی اسلام کے خلاف تھا یا دوسرا۔ میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ فرمانے گے اب ہمیں بہیں اتر نا ہے۔ خدا حافظ!!

55-ایک متشرع اہلحدیث بزرگ اپنے بعض شاگردوں سمیت زیارت ربوہ کے لیے تشریف لائے۔آپ' اپنا قرآن' بھی ساتھ لائے اورآتے ہی مطالبہ کیا کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں بشرطیکہ آپ' میرے قرآن مجید' سے' غلام احمر' کا نام دکھلا دیں۔ میں نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے درخواست کی آپ بیشرط تحریفر مادیں۔ فرمانے لگے اس کی کوئی ضرورت نہیں میرا زبانی اقرار کافی ہے۔ اس پر عاجزنے سب سے پہلے حضرت مسے موعود کی میتحریر پڑھی کہ:

''یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق الله کو پہنچادے کہ است وارالنجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لااللہ کھررسول اللہ ہے۔''

(جمة الاسلام صفحة ١٣٠١، اشاعت ٨ رمني ١٨٩٣ء)

میں نے بتایا کہ چونکہ سے محمدی کا مقصد بعثت ہی کلمہ طیبہ کی اشاعت ہے لہذا آپ اپنے قرآن سے کلمہ طیبہ کے مکمل الفاظ دکھا کیں میں ثابت کر دوں گا کہ اس کے معاً بعد غلام احمد کا نام بھی موجود ہے۔ خلا ہر ہے بینا م فطری اور طبعی ترتیب کے مطابق کلمہ طیبہ کے بعد ہی ہونا چا ہیے۔ یہ بزرگ خاصی دیر تک ورط میں تیر تیں ڈو بے رہے۔ پھرارشا دفر مایا کہ کلمہ طیبہ یقیناً قرآن میں موجود ہے لیکن دوالگ الگ سورتوں میں تقسیم ہوکر ، کیجا ایک آیت میں نہیں۔ میں نے عرض کیا جس خدانے مبارک کلمہ اکٹھا نہیں لکھا وہ اس کے علمبر دار کا نام ایک آیت میں کیوں کیجا رقم فرما تا۔ پس غلام احمد کے نام کے بیچھے بالکل یہی فلسفہ کارفر ماہے۔ اللہ جلشان نے لفظ ''غلام'' آل عمران میں اور لفظ ''احمد' سورہ صف میں لکھا ہے۔ پس غلام احمد کا نام بھی یقینا کتاب اللہ میں شامل ہے۔ لہذا اب مولا نا المکرم اپنے وعدہ کے مطابق ابھی بیعت فارم پر کردیں۔ یہ سنتے ہی آنجنا ب اپنے عزیز شاگر دوں کو پکڑ کر فی الفور باہر کئل گے اورا فتاں وخیزاں ربوہ کے اڈہ یہ پہنچ کردم لیا۔

56- پناور کی ایک مجلس سوال و جواب عہد خلافت ثانیہ میں منعقد ہوئی جس کی صدارت حضرت سیدی صاحبزادہ مرزا طاہراحمہ صاحب نے فرمائی۔ایک تحریری سوال یہ ہوا کہ مرزا صاحب نے تمام نبیوں کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو گتاخی ہے۔ میں نے مخضراً بتایا کہ ایسے بلند دعاوی حضرت جنید بغدادی اور دیگر بہت سے صلحائے امت نے بھی کیے ہیں مگر فرق سے ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نے اس دعویٰ کے ساتھ ہی بیا نگ دہل یہ حقیقت بھی نمایاں فرمائی ہے کہ

ایں چشمہ روال کہ بخلق خدا دہم کی کی است کا است

کہ میں مخلوقِ خدا کو جو چشمہ دے رہا ہوں وہ کمال محمقیقی کے ناپیدا کنارسمندر کا فقط ایک قطرہ ہے۔ ابسامعین حضرات تصور کریں کہ جس نبی کے ایک قطرہ میں ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی جلوہ گر ہیں اُس نبی کے لامحدود سمندر کی کیا شان ہوگی؟ ضمناً خاکسار نے جناب باقر مجلس صاحب گر ہیں اُس نبی کے لامحدود سمندر کی کیا شان ہوگی؟ ضمناً خاکسار نے جناب باقر مجلس صاحب (بلند پایہ شیعہ مؤلف) کی کتاب''بحار الانوار'' جلد ۱۳ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت اقد س کا یہ دعویٰ تو آپ کی صدافت کا چہکتا ہوا نشان ہے۔ کیونکہ آئمہ اہل ہیت کی یہ پیشگوئی اس میں درج ہے کہ امام مہدی تمام نبیوں کا بروز ہونے کا دعویٰ کرے گا۔

57-ایک شیعہ ذاکر مولوی بشیر احمد صاحب آف ٹیکسلانے احمد نگر متصل ربوہ تقریر کی اور جلسهٔ عام میں اہل سنت والجماعت کومخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ خواہ مخواہ قادیا نیوں سے میل ملاپ رکھتے ہو۔ وہ تو تمہارا جنازہ تک پڑھنے کے روادار نہیں ہیں۔اگلے دن جماعت احمدیہاحمد نگر کے ز براہتمام اس کے جواب میں جلسہ منعقد ہوا جس میں حضرت قاضی محمد نذیر صاحب پرنسپل جامعداحمدید اور گیانی واحد حسین صاحب (شیر شکھ ) مربی سلسلہ اور خاکسار کی تقاریر ہوئیں۔ میں نے جنازہ سے متعلق سوال کی نسبت کہا کہ احمدی تو آنخضرت علیہ کے پاک اسوہ کے یابند ہیں۔ حدیثوں سے ٹابت ہے کہ حضور نے کسی قر ضدار صحابی کا جناز ہنہیں پڑھا۔اب میں بنا تا ہوں پوری امت مسلمہ پر بھی آنخضرت آلیں کا ایک بھاری قرض ہےاوروہ بیاکہ جبامام مہدی کاظہور ہوتو ہرمسلمان کو جا ہے کہ اس کی آ وازیرِ لبیک کھےاورخواہ اسے برف کے تو دوں پر سے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے اسے مہدی کے حضور پہنچ کر بیعت کرنی جا ہیے۔اب کوئی عاشق رسول بتائے کہ جو شخص ہمارے مقدس نبی، نبیوں کے شہنشاہ محمد رسول اللہ اللہ کا قر ضدار ہوہم غیوراحمدی جن کا مذہب ہی عشق رسول ہے، اس تخص کا جناز ہ پڑھنے کی کیسے جرأت کر سکتے ہیں؟ بیہ معاملہ دوایک منٹ کھڑے ہوکے دعا کرنے کا نہیں۔اُس رسول سے غیرت کا سوال ہے جس کی خاطر خدائے ذوالعرش نے کا ئنات عالم پیدا کی ہے۔اس کے بعد میں نے احمرنگر کے تن بھائیوں ہے کہا کہاب میں آپ حضرات کو بیر بتا نا جا ہتا ہوں که شیعه دوست بعض او قات سُنّیو ں کا نماز جناز ہ ضرور پڑھتے ہیں مگر آپ کو پیانجی معلوم ہو نا ضروری ہے کہ اہلسنت کی نما ز جناز ہ میں جو'' د عائے مغفرت'' کرتے ہیں وہ کن الفاظ میں ہوتی ہے۔شیعوں کے'' ثقہ اسلام محمد بن یعقو بکلینی'' کی زبانی اس کی عبارت سنئے اورغور سے سنئے ۔

## "اللهم املاء جوفه نارا وسلط عليه الحيات والعقارب."

(الفروع من الكافى كتاب الجنائز مطبوعه طبع نولكشور لكصنوً اشاعت ١٨٨٥ء)

یعنی اے خدااس کا پیٹ آگ سے بھردے اور **اس پرسانپ اور بچھومسلط فر مادے۔**'' دعائے مغفرت'' کا ترجمہ سنتے ہی شیعہ حضرات تو شرم کے مارے سر چھپا کے چیکے سے
کھسک گئے۔ اگلے روز ہم نے دیکھا کہ احمد گرکی جس گلی کو چہ سے کوئی شیعہ صاحب گزرتے تھے تن

نیچ تک اُن کی شکل دیکھتے ہی مخصوص دعا اونجی آواز سے پڑھ دیتے اور وہ جلدی سے اپنی جان پچھڑا
کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

58- کھوکھرغربی (ضلع گجرات) کے ایک جلسہ میں مجھے یہ تحریبی سوال دیا گیا کہ مرزا صاحب تو معاذ اللہ برطانوی حکومت کے ایجنٹ تھے۔ میں نے وقت کی مناسبت سے یہ جواب دیا کہ انگریزوں نے حضرت میں موعود کے خاندان کی ۸۲ دیہات پر شتمل جا گیرغدر ۱۸۵۷ء میں ضبط کر لی مگر آپ کے خلاف سب سے پہلے ملک گیرفتو کی کفر شائع کرنے والے اہلحدیث عالم مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کومربعوں سے نوازا جس کا اعتراف انہوں نے اپنے رسالہ 'اشاعة النہ '' میں برملا کیا ہے۔ اب فرما یہ انگریزوں کا ایجنٹ کون ہوا۔ پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ انگریزوں کا ایجنٹ کون ہوا۔ پھر ایک اور عجیب بات سے ہے کہ انگریزوں کے وار مولوی خالف علماء جنہوں نے آپ کو قریب سے دیکھا تھا آپ کو باغی کہتے تھے گر آج کی پیداوار مولوی صاحبان کے پُر افترا پر اپیکنڈ اکا ساراز ور اس پر ہے کہ آپ معاذ اللہ انگریزوں کے جاسوس تھے۔ اس حاضرین خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون کذاب ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی خاتم الا نبیاء آخری زمانہ میں امتی کہلانے والے بعض لوگ جھوٹی با تیں پھیلا میں گے۔ یا در کھووہ د جال و کذاب ہوں گے۔ ان سے خبر دار رہناور نہ وہ تہمیں گراہ کردیں گے۔ (مدیث حضرت ابو ہریہ مقدم سلم شریف)

95-ایک جگہ یہ بحث گرم تھی کہ حضرت میں موعود نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں چودھویں صدی کے دوران آنے کی خبر موجود ہے۔ خاکسار نے معزز سامعین کو بتایا کہ حضرت میں موعود نے سورہ فاتحہ کو اپنی صدافت کی محکم دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سورۃ میں اللہ جلشانہ نے دعا سکھلائی ہے کہ "غید المغضوب علیهم" کہ ہمیں مغضوب علیهم نہ بنائیو۔ حدیث سے ثابت ہے کہ مخضوب یہودی تھے جنہوں نے میں کا انکار کیا اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موی کے بعد چودھویں صدی ہی میں مبعوث ہوئے۔ (مزید تفصیل گزرچکی ہے۔ دو ہرانے کی ضرورت نہیں)

60- ۴ 192ء کی بات ہے کہ راولپنڈی ہے' دہبلیغی جماعت' کے ایک بزرگ مرکز سلسلہ میں تشریف لائے اور ہتلایا کہ انہوں نے لوگوں کو سیح کلمہ پڑھانے ، وضو اور طہارت کے مسائل سکھلانے اوران کو پکا نمازی بنانے کی خاطرا پنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ میری گزارشات کا خلاصہ بیتھا کہ کرسمبر ۱۹۷۳ء کو پاکستان اسمبلی نے عملاً یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور دستور مسلمان ہونے کے لیے فقط کلمہ گو ہونا کافی نہیں بلکہ اُسے بھٹو صاحب اور علاء کی اختراع کی ہوئی نئی تعریف مسلم پرایمان لا نا ضروری ہے۔ لہذا جب کلمہ منسوخ کر دیا گیا اسے پڑھانے کی زحمت آپ کیوں گوارا فرماتے ہیں؟

میں نے دریافت کیا کہ آپ اذان بھی دیتے ہیں۔ جواب دیا ہاں۔ میں نے ان کی توجہ
اس طرف مبذ ول کرائی کہ مؤذن کو کہنا پڑتا ہے اشہد ان لا الله الله میں شہادت دیتا ہوں کہ
اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت صرف عینی گواہ دے سکتا ہے اور خدا کے موجود
ہونے کی گواہی الہام ووحی کا مہط بنے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لیکن آپ حضرات کے نزدیک تو سلسلہ مکالمہ
مخاطبہ المہیتاروز قیامت بند ہو چکا ہے۔ لہذا آپ شہادت کیسے دے سکتے ہیں کہ خداواقعی موجود ہے۔
یہاعز از صرف احمدی کو حاصل ہے جس کے نزدیک اسلام موئی کا طور ہے جہاں خدا کلام کررہا ہے لہذا

ا ذان دینے کا اصل حق تو صرف احمد یوں کو حاصل ہے۔ آپ لوگ اس کے اصولاً مجاز ہی نہیں۔ آخر میں ان سے دریافت کیا گیا کہ نماز کے دوران آپ حضرات درود شریف بھی پڑھنا

لازم سجھتے ہیں۔ فرمایا یقیناً۔ میں نے ان سے نہایت ادب سے عرض کیا کہ درود شریف میں دعا سکھلائی گئ ہے کہ اے خدا جونعت تو نے آل ابراہیم کوعطا فرمائی تھی آل محمد کو بھی اس سے مالا مال کردے۔ ظاہر ہے آل ابراہیم کو جوظیم ترین نعمت و برکت عطا ہوئی وہ نبوت تھی۔ابغور فرما ہے جو سرے سے آنخضرت کی تا ثیرات قد سیہ سے فیضان نبوت ہی کو بند کیے بیٹھے ہیں انہیں نماز کے وقت درود شریف پڑھے کا بھلاکیا حق ہے؟

عاجز کی در دِول سے نکلی ہوئی ہیسب باتیں وہ بزرگ بہت توجہ سے سنتے رہے اور آبدیدہ ہو گئے اور دلگداز اور رقّت بھر سے الفاظ میں فر مانے لگے افسوس ساری عمر گزر گئی مگر کسی ہمارے عالم کو بیر حقائق بتانے کی توفیق نہ ملی ۔ نہمیں ہی ان کا خیال آیا جو ہماری بذھیبی ہے۔ 61-19۸۵ء میں خاکسار کو بیت الفضل لنڈن میں ایک خطبہ نکاح پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ دوران خطبہ خاکسار نے بتایا کہ آنخضرت آلیہ نے "من یہدہ الله فلا مضل له و من یضلله فلاهادی له" کے الفاظ خطبہ جمعہ، خطبہ عیداور خطبہ نکاح غرضیکہ ہرقو می اوراجما عی تقریب کے موقع پر پڑھنے کا ارشاد فر مایا ہے۔ جس سے صاف پت چاتا ہے کہ آنخضرت آلیہ کی کا ان مبارک الفاظ کے ذریعہ ایک ایسا ابدی پیغام دینامقصود ہے جو قیامت تک ہرز ماں ومکان میں گونجتا رہے اور بھی فراموش نہ کیا جاسکے۔

ترجمہان انقلاب آفریں الفاظ کا یہ ہے کہ جے اللہ ہدایت دے کوئی نہیں جواس کو گراہ قرار دے سکے اور جے وہ گراہ قرار دیتا ہے ناممکن ہے کہ اُس کو کوئی ہدایت دے سکے اگر ہم چتم بھیرت ے ان الفاظ پرغور کریں تو اس میں ہمیں ایک ایسا پُر اسرار پیغام ملے گا جے سیحفے کی دنیا کو پہلے ہے کروڑوں گنا بڑھ کر آج زیادہ ضرورت ہے ۔ وجہ یہ کہ یہدی اور پیضل مضارع کے صیغے ہیں جو حال اور مستقبل دونوں پر محیط ہیں اور میرے نز دیک اس میں ایک پیشگوئی مضمر ہے جو "من یہدہ حال اور مستقبل دونوں پر محیط ہیں اور میرے نز دیک اس میں ایک پیشگوئی مضمر ہے جو "من یہدہ الله "کے الفاظ میں ہے ۔ دراصل یہ پُر حکمت الفاظ میں کی تشریح ہیں اور مقصود اس حقیقت کی جاردا نگ عالم میں منادی ہے کہ کوئی نہیں جو خدا تعالی کے موعود مہدی کو دائرہ اسلام سے خارج کرسکے ۔ ان الفاظ میں ہے جس کھی اعلانِ عام ہے کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جوان برنصیبوں کو ہدایت کرسکے ۔ ان الفاظ میں ہی جو خدا کے دفتر میں مسلمان نہیں ۔

62- آ مرضیاء کےخلاف اسلام آ رڈیننس کے نفاذ کے بعدا یک چالاک نو جوان سفیدلباس میں ملبوس مجھے ملااور درخواست کی کہ مجھے تبلیغ کریں۔ میں صرف اسی غرض سے یہاں آیا ہوں۔

یں ملبوں عصمالا اور در مواست فی لہ عصرت مریں۔ یں سرف فی مری سے یہاں ، یا ہوں۔
میں نے اس کا ایک معزز مہمان کی حیثیت سے پُر تپاک استقبال کیا اور شکریہ بھی ادا کیا کہ
آرڈیننس کے باوجود آپ نے مرکز میں تشریف لانے کی زحمت گوارا فر مائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ
ہماری تبلیغ کا تو محدرسول اللہ ایک نے قیامت تک کے لیے خودا ہتمام فر مادیا ہے۔ آنحضور الیک ہے۔
اسلی عظیم کے آگے ہماری گردنیں خم ہیں۔اللہم صل علی محمد و آل محمد۔

ان صاحب نے حیرت زدہ ہوکر دریافت کیا کہ آنخضرت علیہ نے کیا تبلیغ فر مائی ہے۔ یہ توایک عجو بہروزگار بات ہےاورمیرے لیے بہت بڑاائکشاف ہوگا۔ میں نے اس مشکوک شخص کو ہتایا کہ آنخضر علی ہے ہرامتی کو چودہ صدیوں سے کم دے رکھا ہے کہ ہرنماز کے وقت معجد میں داخل ہوت محد میں داخل ہوتے ہوئے بیدها پڑھیں۔" رب اغفرلی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتك" (ترندی، اجد، ابن ماجہ بحوالہ مشکوة) میرے رب میرے گناہ معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور مجد سے نکلتے ہوئے ان الفاظ میں دعا کرنے کا ارشاد نبوی ہے کہ: "رب اغفد لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلك" (ایشاً) میرے رب میرے گناه معاف فرما اور میرے لیے ایے فضل کے دروازے کول دے۔

ان ابدی دعاؤں کا سرچشمہ کتاب اللہ ہے۔ اور اعجازِ قرآنی ملاحظہ ہو کہ آل عمران آیت نمبر ۵ کے میں رحمت وفضل دونوں کا ذکر یکجا طور پر موجود ہے۔ ربِّ کریم فرماتا ہے یَّخُتَصُّ برکہ مَتِه مَن یَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالُفَضُلِ الْعَظِیمِ۔

(ترجمه) وہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا

<u>~</u>

اب سنئے مشہور عالم تا بعی مفسر حضرت مجاہدؓ (۱۴۲ء-۷۲۳ء) کے نز دیک اس آیت کریمہ میں **رحمت سے مراد نبوت ہے۔** (درمنشور للسبوطیؓ) اور فضل عظیم کی تفسیر خود قر آن عظیم نے (سورہ جمعہ کی آیت ہم – ۵ میں) یہ فرمائی ہے کہ:

> وَّا خَرِيۡنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ وَهُوَالُعَزِيْرُ الْحَكِيُمُ۔ ذٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُوالُفَضُلِ الْعَظِيُمِ۔

یعنی آخرین میں بھی وہ رسول اللہ کو بھیج گا جوابھی تک ان صحابہ سے نہیں ملی اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بیاللہ کافضل ہے جسے چاہے گا دے گا اور اللہ فضل عظیم والا ہے۔ قولِ مصطفیٰ کی اس قر آنی تفسیر کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

63- خلافتِ ثالثہ کا مبارک دورتھا۔ خاکسار بیت اقصلی میں حضور کا پرمعاف خطبہ سننے کے بعد اقصلی چوک تک پہنچا تو تعلیم الاسلام کا لج کے احمد می اور غیراحمدی طلبہ کا ایک ہجوم نظر آیا جے ایک

بدزبان ملانے گھیرا ہوا تھا۔ ایک احمدی کالجدیث کی مجھ پراتفا قاً نگاہ پڑگئی۔ وہ دوڑ کرمیرے پاس تشریف لائے اور مجمع میں جانے کے لیے اصرار کیا۔ میں نے اُن کاشکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں رائے دی کہ میں گھر کی بجائے دفتر شعبہ تاریخ میں جا تا ہول۔ آپ سب حضرات وہیں پہنچ جا کیں۔ میں شدت سے انتظار کروں گا۔ سوالحمد للد دفتر کا دروازہ کھلتے ہی یہ سب معزز مہمان پہنچ گئے۔ احمدی طالب علم ملاً صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور اُن کی طرف سے ایک پر چی مجھے دی جس پر حضرت مسے موعود کا یہ شعر لکھا تھا:

کرم خاکی ہول مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

خاکسارنے بوراشعر سنانے کے بعد علیٰ وجہ البھیرت بیان کیا کہ حضرت میں موعود چونکہ خدا اور مصطفیٰؓ کے عاشقِ بے مثال ہیں، اس لیے آپ کا نثری یا شعری کلام صرف ایسا شخص سجھ سکتا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہواور اس کے ہر لفظ کے برحق ہونے پر دل سے لیتین رکھتا ہو۔ حضرت اقدس خودار شاد فرماتے ہیں

اے عزیزہ سنو کہ بے قرآن حق کو ماتا نہیں کبھی انساں باغ احمہ سے ہم نے پھل کھایا میرا بستاں کلام احمہ ہے

اس حقیقت کی روشنی میں آیے قرآن وحدیث کے دربار میں حاضر ہوں۔اللہ جلشانہ نے سورہ پیس آیت ۷۸-۹۷ میں بنی نوع کو نصیحت فرمائی ہے کہ اس حقیقت کو فراموش نہ کرو کہ ہم نے تم سب کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں کامل الایمان ہونے کی بیعلامت بیان ہوئی ہے کہ ہرانسان کو چاہئے کہ وہ سب مخلوق کو اونٹ کی مینگئی کے برابر اور اپنے تئیں مینگئی ہے بھی کمتر اور حقیر سمجھے۔ (عوارف المعارف باب ۲۳۳ تالیف عارف باللہ حضرت شہاب الدین سہروردی۔ ولادت ۱۲۲۱ء وفات سمبر ۱۲۳۵ء) صاف کھل گیا حضرت اقدی کے عارفانہ شعر کا پہلامھرے اس روح تصوف کی عکاس کرتا ہے۔

اب میں دوسرے مصرعہ کی طرف آتا ہوں۔'' ختم نبوت کے چیمپیئن'''''بشر کی جائے نفرت'' سے مراد شرمگاہ لیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید نے اس کے بالکل برعکس خوشخبری دی ہے کہ جو مومن اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ جنت الفردوس میں رکھا جائے گا۔ (سورہ مومنون رکوع اول)

### ہمارا کام تھا وعظ و منادی سو ہم وہ کر چکے واللہ ھادی

64-ایک عرصه کی بات ہے کہ ڈیرہ غازی خان شہر میں جماعت احمد بیکا سالانہ جلسے تھا۔ دوران تقریر مجھے جماعت اسلامی کے ایک رکن''منفل'' یا''متاثر'' کا رقعہ ملا کہ جب ہم دونوں کا مقصد نظام اسلامی کا قیام ہے تو ہمیں ایک ہوکر بید نئی خدمت انجام دینا چاہیے۔ خاکسار نے جواب دیا کہ بلاشبہ حضرت میں مود کا مقصد بعث پوری دنیا پر غلبہ اسلام ہے۔ مگر اول تو جماعت احمد بیاور ''جماعت اسلامی'' کا تصور اسلام ہی میسر جدا ہے۔ دوسرے آخضرت علیہ کی حدیث ہے کہ ''جماعت المدینة بالقرآن 'کہ مدینہ الیکن یا تلوار سے نہیں قرآن مجید سے فتح ہوا۔ ( کنز الفتال ) اور جماعت احمد بیانشاء اللہ دنیا پر فابت کردے گی کہ جس قرآن نے مدینہ پر فتح پائی تھی اُس کی بدولت امریکہ، بورپ، افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا پر چم اسلام لہرایا جائے گا۔ مگر جناب مودودی صاحب نے ''الجہاد فی الاسلام'' میں بیخوفناک نظر بیٹین فرمایا ہے کہ آنخضرت کیا ہے وعظ وتلقین میں صاحب نے ''الجہاد فی الاسلام'' میں بیخوفناک نظر بیٹین فرمایا ہے کہ آنخضرت کیا ہے۔ وعظ وتلقین میں سراسر ناکام رہے کی تورب مسلمان ہوا۔

محترم آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اقتدار کی خاطر ہرگز قبول اسلام نہیں کیا اور انہیں فاقہ پر فاقہ آتا اور کئی بارغش کھا کے گرجاتے مگر آستانہ نبوی سے جدانہ ہوتے ۔ اللہ کوان کی بیادا ایسی پیند آئی کہ وہ بالآخر بحرین کے گور زبنادیئے گئے ۔ بس یہی ہم دونوں میں ما بدالا متیاز ہے ۔ ہم آخضرت کے درکی غلامی اور گدائی کے مقابل بادشاہت ہفتِ اقلیم کو بھی چچ ہمجھتے ہیں مگر آپ حضرات صرف گورزی کے خواہاں ہیں ۔ اشاعت اسلام کا قر آئی جہاد آپ کے مقاصد واغراض ہی میں شامل نہیں ۔ کیونکہ آپ مصرکی اخوان المسلمین کا یا کستانی ایڈیشن ہیں ۔

یہ جاسہ بہت کا میاب رہا جس کے بعد مقامی جماعت کی طرف سے معززین شہر کو عصرانہ پیش کیا گیا جس میں ایک صاحب نے وکیلا نہ انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کسی فرضتے کا نام بھلا'' ٹیجی'' بھی ہوسکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اگر عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب اپنانام ہندی میں ترجمہ کرکے پیڈ ت کر پارام برہمچاری رکھ سکتے ہیں جیسا کہ شورش کا شمیری صاحب نے ان کی سوانح میں لکھا ہے تو کیا خدا کو بہتی نہیں کہ وقت مقررہ پر آنے والے کا ترجمہ پنجا بی میں کرکے کسی کو "نام سے پکارے اور پکارے بھی خواب میں۔ ع

ایں چہ بوانعجی است

65-ایک دفعہ مجھے ایک نوجی آفیسر (غالبًا کیپٹن یا پیجر) کے ساتھ ایک ہی کاس میں سرگودھا ہے رہوہ تک سفر کا اتفاق ہوا۔ فوجی آفیسر صاحب روشن د ماغ ، وسیع حوصلہ، صاحب ذوق اور شعر وخن سے والمہانہ لگا ورکھتے تھے۔ انہوں نے چوٹی کے اردوشعر اکے متعددا شعار سنا کے۔ میں نے ان کے حسن انتخاب کوسراہا اور ہر شعر پردل کھول کر داددی۔ جن کوکسی مناسب موقع کے انتظار میں پوری خاموش سے سنتار ہا اور بالآ خران کے آخری شعر کی مناسب سے میں نے قصیح الملک داغ دہلوی کا میے پُر جلال کلام پڑھا سے اور بالآ خران کے آخری شعر کی مناسب سے میں نے قصیح الملک داغ دہلوی کا میے پُر جلال کلام پڑھا سے میں خاصی سے کام نہیں

بڑا فلک کو بھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

پھر بتایا کہ اس خیال کو برصغیر کے ایک ساتی اور ایک مذہبی رہنمانے اپنے اشعار میں

باندھاہے۔ساسی لیڈر کہتے ہیں۔

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غرور ہو آئے کرے شکار مرا

اور مذہبی پیشوا فرماتے ہیں ۔

مرے کیڑنے پہ قدرت تخفیے کہاں صیاد کہ باغ حسنِ محمد کی عندلیب ہوں میں

تیسر ہے شعر نے تو اُن پر وجد کی سی کیفیت طاری کر دی اورانہوں نے اس کے بلند پاپیہ تخیل کو بے پناہ خراج تحسین پیش کیااور بے تالی ہے یو چھا کہ بیکس بزرگ کی روحانی کاوش کا شاہ کار ہے۔ میں نے انہیں بتایا پہلا شعرتو سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کانگری لیڈر کا ہے اور دوسرا ہماری جماعت کے امام ہمام سیدنامحمود کمصلح الموعود کا ہے۔ اس کے بعد اُن کی خصوصی فرمائش پر کلام محمود کے چنداور اشعار پیش کیے اور یہ دلچسپ اور رُوح پرورسلسلہ مبادلہ افکار ربوہ اسٹیشن کے آنے تک جاری رہا۔ میں نے اُن کا شکریہ ادا کر کے رخصت جا ہی اور درخواست کی کہ بھی خاکسار کے یہاں ربوہ بھی تشریف لائیں۔ تشریف لائیں۔

66۔ بعض اہل حدیث علاء سے ربوہ میں ملاقات ہوئی۔ خاکسار نے تحریک احمدیت کا واقعاتی تعارف کرانے کے بعد اظہارِ افسوس کیا کہ موحد کہلانے والے خطیب جناب مولوی عبداللہ واقعاتی تعارف کرانے کے بعد اظہارِ افسوس کیا کہ موحد کہلانے والے خطیب جناب مولوی عبداللہ روپڑی صاحب نے ضیاء الحق جیسے فرعون زمانہ اور نمر ودوقت کا قلم اس سے عاجز انہ درخواست کے ساتھ یادگار کے طور پر جاصل کیا۔ (چٹان لا ہور کے تاہمائی ۱۹۸۳ء صفحہ کا اور پھراس کے نقدس کی اپنے ایک بیان میں خوب تشہر کی۔ حالا نکہ پورا آرڈ بینس اسلام ، اخلاق اور عالمی دستور کے بالکل خلاف تھا۔ اب بطور نمونہ اذان کی نبیت آنحضرت اللے گئے کا مبارک اسوہ پیش کرتا ہوں۔ احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور نے ''مؤذن الرسول'' بلال کواذان دینے پر بھی انعام نہیں دیا اور انعام دیا ہے تو ایک بدترین دینے والے ابو مخدورہ کو دوبارہ اذان دینے کا حکم صادر فرمایا جسے سن کر آپ اس درجہ خوش ہوئے کہ آخضرت نے بہلے اپنے دستِ مبارک سے اس کے سیدہ کو برکت بخش پھر چاندی سے بھری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر عطافر مائی اور یہ بھی اجازت دی کہ دہ خانہ کعب میں بھی اذان دے سکری ہوئی تھیلی میں اذان دے سات کے سیدہ کو برکت بخشی پھر چاندی سے بھری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر عطافر مائی اور یہ بھی اجازت دی کہ دہ خانہ کعب میں بھی اذان دے سکت میں کر آپ اس درجہ خوش میں انعام کے طور پر عطافر مائی اور یہ بھی اجازت دی کہ دہ خانہ کعب میں بھی اذان دے سکتا ہے۔

( دارقطنی جلداصفحه۲۳۳ باب فی ذکراذ ان ابی محذوره )

اس اسوہ رسول کے برخلاف رو پڑی صاحب نے نہ صرف ضیاء کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور اس کے ناپاک قلم کوتبرک سمجھ کر حاصل کیا اور اب بیہ جبہ پوش اس قانون کی منظوری کو اپنے دینی کارناموں میں شامل کرتے ہیں۔

ع چہ دلاور است وز دے کہ بکف چراغ دارو

67-راقم الحروف ایک دفعہ حضرت شیخ علی بن حمزہ کی کتاب'' جوا ہر الاسرار''کی تلاش میں شاہی مسجد کے ناظم کتب خانہ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ کتاب تو نہ ملی مگر میں نے وقت سے فا کدہ اٹھاتے ہوئے رہنمائی چاہی کہ ولی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ وہ عالم دین ہونے کے باوجود جواب دینے سے بالکل قاصر ہے۔ تب میں نے بتایا کہ مولوی ظاہری اور مادی مدرسوں سے علم حاصل کرتا ہے مگر ولی وہ ہے جو خدا کے مدرسہ میں پڑھتا اور اس سے ہم کلام ہوکر عرفان و حکمت کے اسرار سیکھتا ہے اور اسی اختلاف کے باعث ہر دور کے علاء ظواہر نے اولیا امت پرفتو کی کفر دیا اور بعینہ یہی سلوک آج بانی جماعت احمد یہ سے کیا جارہا ہے۔ یہ کہہ کرمیں لائبر رین سے باہر آگیا۔

68-ایک بارماتان جاتے ہوئے خاکسار گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسرصاحب کا ہمسفر تھا۔موصوف نے بیدوردناک سوال کیا کہ ہم خیرامت ہیں اوریہودمغضوب کیکن ایک طویل عرصہ سے اُن کی تیغ ستم کا شکار ہور ہے ہیں ۔ حالانکہ وہ چندلا کھ ہیں اور ہماری تعدا دکروڑ وں سے متجاوز ہے ۔ کیا خدا نے امت محمد یہ کو چھوڑ دیا ہے اور بنی اسرائیل کو جومغضوب تھے منعم علیہم کا تاج پہنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسکلہ فلسطین میں عربوں کی فقیدالشال و کالت حضرت چودھری محمد ظفراللّٰہ خاں صاحب نے فر مائی اوراحدی آج تک صیہونی فتنہ کے خلاف سرتا یا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔اس منمی تذکرہ کے بعد آپ کے سوال کا واضح جواب میرے کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ کفیر واسلام کے معرکوں میں ہمیشہ حقیقی اسلام کے علمبر داروں کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ مگر جب کا فروں اور منافقوں کا مقابلہ ہوتا تو کا فر کی جیت ہوتی ہےاورمنافق ہار جاتے ہیں۔ کیونکہ نفاق حق تعالیٰ کی نگہ میں کفر کے مقابل زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ پھر میں نے بیہ مثال دی کہ اگر کوئی شخص یانی کے ہزاروں مٹکے اپنے یاس رکھے تو کوئی حکومت اس پر قدغن نہیں لگاتی نہ کوئی دیوانی یا فوجداری قانون حرکت میں آتا ہے کیکن اگریہ ثابت ہوجائے کہاس نے پانی سے بھری ہوئی ایک شیشی پرعرق گلاب کالیبل چسپاں کر کےاسے دوا خانہ میں رکھا ہوا ہے تو اس کیر 420 کا مقدمہ چل جائے گا۔اس مثال نے ان کی آئکھیں کھول دیں اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم مسلمان ضرور کہلاتے ہیں مگر ہم میں اسلام نہیں ہے اور اسی کی سز ابھگت رہے ہیں۔

98-۱۹۸۱ء کا واقعہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ؒ کے ارشاد پر عاجز ایک وفد کے ساتھ یہلی بار بنگلہ دیش گیا۔ چٹا گانگ میں نائب امیر جماعت چو ہدری عبدالصمدصاحب مرحوم نے اپنی کوشی میں ایک شاندار ڈنر کا اہتمام فرمایا جس میں بنگلہ دلیش کے قریباً ہرا ہم طبقے کے معززین نے شرکت فر مائی۔ مدعوین میں جماعت اسلامی کے ایک لیڈربھی تھے جو ڈھا کہ سپریم کورٹ یا ملک کی کسی ہائی کورٹ کے نامورایڈ ووکیٹ تھے۔فرمانے لگے کہآپ لوگوں کوتو پاکستان پارلیمنٹ نے''غیرمسلم'' قر اردے رکھا ہے۔اب آپ کو یہاں تبلیغ کرنے کا کیاحق ہے۔ میں نے ان کے سوال کا بہت شکریہ ادا کیااور بتایا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ سوال علمی خزانوں کی تنجی ہے ( جامع الصغیرللسیوطی ) للہذا آپ کی عطا فرمودہ تنجی کے لیے آپ کاممنون احسان ہوں۔ان تمہیدی الفاظ کے بعداول طور پر میں نے اُن سے یہ پہلاسوال کیا کہ کیا بنگلہ دیش کی عدالتوں میں بھی دستور پاکستان کی عملداری ہے؟ کہنے لگے ہر گزنہیں۔ بعدازاں یو چھا کہ پارلیمن میں پاس ہونے والا قانون کیا موثر بہ ماضی ہوتا ہے؟ انہوں نے بالوضاحت جواب دیا کہ سوائے اس کے کہ خود قانون میں اس کا ذکر موجود ہونئے قانون کا نفاذیارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی ہوتا ہے پہلے ہر گزنہیں ہوسکتا۔اس وضاحت کی روشنی میں خا کسار نے بیآ ئینی نکتہ پیش کیا کہ یا کستان اسمبلی نے ہمارے خلاف سے تمبر ۴ ماء کو جو قانون پاس کیا اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ جو مخص آنخضرت علیقیہ کوغیرمشر و ططور پر آخری نبی نہیں ما نتایا کسی قتم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا یااس مدعی کو نبی یا مجد د مانتا ہے وہ اغراضِ قانون کی خاطر'' ناٹ مسلم'' ہے۔اب آپ مجھے بتایئے کہاں شق میں کس مدعی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ فرمانے لگے آپ کی جماعت کے بانی کی طرف ۔اب میں نے انہیں ان کی وضاحت ہی کا حوالہ دے کریہ تاریخی حقیقت پیش کی کہ حضرت بانی جماعت احمدید کا وصال ۲۲ مرمئی ۱۹۰۸ء کو برکش انڈیا میں ہوا جس کے ۳۹ سال بعد۴ اراگست ے ۱۹۳۷ء کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور ۴ کاء میں اس کی اسمبلی نے قانون پاس کیا۔اب میں یو چھتا ہوں کہ وہ شیر خدا جو قیام یا کتان سے ۳۹ سال قبل اور قراد دا داسمبلی کے تمبر سے ۲۲ سال قبل سے خالق حقیقی کے در بار اور آنخضرت علیہ کے قدموں میں آ رام کرر ہاہے اس پر اسمبلی پاکستان کا ہم ١٩٤٤ کا قانون کس طرح لا گوہوسکتا ہے۔ جماعتِ اسلامی کے ایڈوو کیٹ نے بےساختہ جواب دیا کہ ہر گزنہیں ۔اس پر میں نے بھی باواز بلند کہااس صورت میں واضح نتیجہ نکلا کہ ہم احمد یوں پر بھی اس ا یکٹ کا نفاذ جا ئرنہیں اور ہر گزنہیں ۔

تقریب ختم ہوئی تو ہم لوگ چٹاگا نگ کے ہوائی اڈہ پر پہنچے جہاں چٹاگا نگ پریس کے ایک نمائندہ نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تو آپ کواور آپ کے دوسر ہے ممبران وفدکوخوب کور تج دی ہے حتیٰ کہ آپ کا تعارف "HISTORIAN OF ISLAM" کے طور پر کرایا ہے مگر آپ کومعلوم ہے کہ آپ کا تعارف "کداب آپ جس ملک میں جارہے ہیں وہ دستوری اعتبار سے آپ کوکس نام سے یاد کرے گا۔ میں نے بنگالی رپورٹرکوز بانی جواب دینے کی بجائے اسے اکبرالہ آبادی کا پیشعر لکھ دیا۔

مسلمان تو وہ ہیں جو ہیں مسلمان علم باری میں کھے ہوئے مردم شاری میں کھے ہوئے مردم شاری میں

70- امسال ۲۰۰۷ء کی بات ہے کہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے حیار معزز غیراحمدی کیکچراروں سے (جو دیو بندی ملاؤں کے پرستار تھے ) میری طویل گفتگو ہوئی۔ میں نے حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نا نوتویؓ کی کتاب کواپنی گفتگو کامحور بنایا اورختم نبوت سے متعلق آپ کے الفاظ میں اُن کا پیعقیدہ یوری وضاحت سے بیان کیا کہ عوام تو خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے لیتے ہیں مگراصل معنیٰ آیت کریمہ کے یہ ہیں کہ باقی نبی توامتیوں کے باپ تھےاورمحدرسول اللہ خاتم النبیین لیعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ کتاب کے آخر میں حضرت مولانا قاسمٌ نے علاء اہل سنت کا پیعقیدہ لکھا ہے کہ آنخضرتؑ کے بعد جو نبی آئے گاوہ آپؑ ہی کی شریعت کی اشاعت کرے گا۔ کتاب ہے خاتم النہین کے اصل معانی اور اس فتو کی کے الفاظ نہایت بلند آ جنگی سے سنانے کے بعد میں نے کیکچرارصا حبان سے بوچھا کہ آج دنیا کی سطح پرختم نبوت کے ان حقیقی معنوں پر جماعت احمدیہ کے سوا کون ایمان رکھتا ہے۔سب کو بالا تفاق اقرار کرنا پڑا کہ صرف آپ لوگ لیکن ظلم وستم کی حدید ہے کہ بیصا حبان زبانی ا قرار کر کے چل دیئے مگر پوشیدہ پرمیز برایک کا غذ کا برزہ حچھوڑ گئے جس میں یہ چیلنج درج تھا کہ''اگر آپ کواپنے ند ہب پریقین ہے تو ہم مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔''

71- قیام پاکستان کے دوسرے سال جبکہ بیعا جز فرقان بٹالین کارضا کارتھا۔''امام بربط'' سے رخصیت لے کرراولپنڈی آیا جہاں لیافت باغ میں ایک طرف احرار کے اجتماع میں احسان شجاع آبادی صاحب تقریر کررہے تھے اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی مجلس مذاکرہ کا کیمپ تھا۔

میں فوجی ور دی میں ہی کیمپ کے اندر جا بیٹھا اور سوال وجواب کی کارروائی سننے لگا۔ میں نے دیکھا کہ کا کجبیٹ نو جوان کثیر تعداد میں شریک محفل ہیں ۔اس وفت جماعت اسلامی کےایک عالم دین ( غالبًا مولوی صدرالدین صاحب) بڑی عمر گی ہے اپنا نقطہ نگاہ پیش کررہے تھے۔ یکا یک میرے دل میں بھی جوش اٹھااور اُن کی خدمت میں بیسوال پیش کر دیا کہ جماعت اسلامی کا نصب العین اسلامی نظام کا قیام بتایا گیا ہے۔ میں ایک فوجی سیاہی کی حیثیت سے اپنے مطالعہ کی بنا پر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ''اسلامی نظام'' کااز سرنو قیام گدی نشینوں ، واعظوں اورادیبوں سے نہیں بلکہ ہمیشہ خدا کے نبیوں کے ذریعہ ہے ہوتار ہاہے۔لہذایا تو قادیانیوں کی طرح صاف اقرار کریں کہ فیضان نبوت پر کوئی قد غن نہیں ہے یا یانچ ہزارسالہ مذہبی تاریخ میں سے صرف ایک مثال پیش کریں کہ کسی غیرنی کے ہاتھوں خالص اسلامی نظام حیات از سرنومعرض وجود میں آیا ہو۔میرے اس سوال پرموصوف کے یا وَل تلے ز مین نکل گئی اوراینی بجائے ایک اور صاحب کو کھڑا کر کے جلس سے چل دیئے۔'' جماعت اسلامی'' کے نئے تر جمان بہت تیز طرار تھے۔فرمانے لگے کہ آپ کااصل سوال کیا ہے؟ اُن کی فرمائش پر میں نے اپناسوال دوہرایا۔فرمانے لگے نبی کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہااس وقت جواب دینے کا فرض تو آپ کا ہے۔ اسی لیے آپ کیمپ لگا کر دوسروں کو دعوت مذاکرہ دے رہے ہیں۔ بایں ہمہ میں اس وقت حاضرین کے سامنے خود کچھ عرض کرنے کی بجائے قرآن مجید سے نبی کی تعریف پیش کرتا ہوں۔ کیوں کہ خدا ہی نبی بناتا ہے اور وہی اس مقام بلند کی اصل حقیقت بتلاسکتا ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ آل عمران (آيت ١٨٠) مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ كاترجمه كياكه اس ميس تين بارمضارع كا صیغہ استعال ہوا ہے جو حال اور مستقبل دونوں پر محیط ہے اور خدا کی از لی سنت کی نشان دہی کرتا ہے اوراس سے بیداستدلال ہوتا ہے کہ نبی ورسول وہ شخص ہے جو خببیث وطیب (یعنی حق و باطل)مخلوط ہوجانے کے وقت خدا سے منتخب ہوکر بھیجا جاتا ہے اور اس کی رہنمائی سے حق و باطل کوممتاز کردیتا ہے۔اس لیےاس کی دعوت پرایمان فرض ہے۔قرآن مجید کی روسے پیتعریف پیش کرنے کے بعد میں نے پُر جوش لب ولہجہ میں چیلنج کیا کہ اب آ پہمیں بتائیں کہ ان تین شقول میں سے کون سی شق دائرُ ہامکان سے خارج ہو چکی ہے؟

1- کیا خبیث وطیب لیمنی حق و باطل آپس میں گڈیڈنہیں ہو سکتے۔ 2- کیا خدانے اپنے اوپر دین حق کوخودممتاز کرنے پرکوئی پابندی لگار کھی ہے۔ 3- کیا وہ زندہ خداجو ہمیشہ سے کلام کرتا تھا ابقوت گویائی سے محروم ہو چکا ہے اور بذریعہ الہام رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔

اب میں ڈکئے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اگر ان امور میں سے کوئی امر بھی ناممکن نہیں تو خداکی طرف سے اصل نظامِ اسلام کے حقیقی خدوخال بتا نے اور ان کو دنیا پر دوبارہ نافذکر نے کے لیے آنا کیوں محال یا ممنوع ہے؟ پس یا تو آپ کواحمدی ہونے کا اعلان کرنا ہوگا یا نظام اسلامی کے نفاذ کے بلند بانگ دعاوی سے دستبر دار ہونا پڑے گا۔ میں نے دیکھا کیکمپ حاضرین سے کھچا تھج بجرا ہوا ہے اور بلند بانگ دعاوی سے دستبر دار ہونا پڑے گا۔ میں نے دیکھا کیکمپ حاضرین سے کھچا تھج بجرا ہوا ہے اور الحالے کی خاصی تعداد باہر کھڑی ہے اور بڑے اشتیاتی اور بے تابی سے جواب کی منتظر ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی کے ناقوس خصوصی نے ''وقت نماز'' کا بہانہ بنا کر اجلاسِ عام کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ مجلس میں راولپنڈی کے بعض احمدی طلبا کے علاوہ حضرت ماسٹر میرعالم صاحب سابق پینڈ یڈنٹ کوئلی آزاد کشمیر بھی موجود سے جنہوں نے حق کی اس فتح میین پر جھے کند ھے پر بٹھا لیا اور مری روڈ کی قدیم احمدیہ مبری سے نوشیوں کی ایک برقی لہر دوڑ گئی اور سے خوشیوں کی ایک برقی لہر دوڑ گئی اور سے موجود سے خدا کا بیالہا می وعدہ ایک بار پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا کہ جو تیری مدد کا ارادہ بھی کرے گامیں خوداس کی نظرت واعانت کروں گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد

72- ایک باریه عاجز جناب گیانی واحد حسین صاحب (بیعت مارچ ۱۹۲۱ء و فات ۲ جولائی ۱۹۷۰ء) امیر وفد کے ہمراہ بذر بعد ریل ملتان روانہ ہوا۔ میرے ساتھ حسب معمول لٹر بچر سے محرا ہوا ایک ٹرنگ بھی تھا جو میں نے او پر کی سیٹ پر رکھ دیا۔ یہ وہی ٹرنگ تھا جس پر آپ مدتوں قبل علاقہ تھل کے پیدل تبلیغی سفر کے دوران پہلطیف مزاح بھی فر ما چکے تھے یہ کیا بوجھ اٹھا کے پھرتے ہو۔ محترم گیانی صاحب کی شگفتہ مزاجی، طزومزاح اور حاضر جوالی کاسکہ ہم سب مربیوں پر ببیٹھا ہوا تھا۔ اُن کی زندگی بھی دلچ سپ اور نکتہ آفرینی اور نکتہ چینی کے واقعات سے لبریز تھی لیکن آہ ع

اس سفر کے دوران سانگلہ کی طرح جماعت اسلامی کے ایک اورمقرر صاحب نے بھی سامعین کی سمع خرانثی کی اور جناب مودودی صاحب کے عالی مقام ومنصب برطویل کیکچر دیا اور اُن کے افکار ونظریات کے پڑھنے اور جماعت اسلامی میں شمولیت کی دعوت دی محترم گیانی صاحب نے جوبڑی دیرہے یہ پراپیکنڈاس رہے تھے میرے کان میں کہا کہ'' کتابوں کا بوجھ'' کس غرض کے لیے لائے ہو؟ اگر کوئی اور اسلحہ یاس ہے تو دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ دراصل بات پیٹھی کہ ہمارا سفرلمبا تھا اس لیے میں چاہتا تھا کہ مودودی صاحب کے پرستار''اپناکیس'' پوری شرح وبسط سے مسافروں کے سامنے رکھیں ۔ یہاں تک کہان کا گلا ساتھ حچھوڑ جائے ۔خدا کا کرنا ایبا ہوا جلدی ہی اُن کی آ واز بیٹھ گئی جس پر میں کھڑا ہو گیا اور''مولا نا'' کی معلومات کا حاضرین کی طرف سے شکریدا دا کیا۔ پھر اُن ہے استفسار کیا کہ قرآن مجید نے امت میں نبی،صدیق،شہیداورصالح کے جار درجات کی خبر دی ہے۔ فرمائے آپ کے عقیدہ کی رُو سے ان مدارجِ عالیہ میں سے سیدمودودی صاحب کو کون سا درجہ عطا ہوا ہے؟ ہمارے نز دیک تو وہ صرف اہل قلم ہیں اور اسلام کے نام پر اقتدار پر قبضہ ان کا نصب العین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نہایت نحیف آواز میں جواب مرحمت فرمایا ''وہ صرف امیر جماعت اسلامی یا کتان ہیں۔''اس پر میں نے گیانی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ٹرنک اوپر ہےا تھا کر نجلی سیٹ پرر کھ دیں ۔ چنانجے انہوں نے خوثی سے تمتماتے ہوئے یہ نکلیف گوارا فر مائی اورٹرنک کھول کرمیر ہے سامنے رکھ دیا۔تصرف الٰہی ملاحظہ ہو کہ جملہ کتابوں کے اوپر مودودی اخبار'' قاصدکشمیرنمبر''اوراس کے پنیج نسادات ۱۹۵۳ء کی رپورٹ تحقیقاتی عدالت پڑی تھی۔ چنانچہ میں نے انہیں دکھاتے ہوئے سامعین برخوب واضح کیا کہ بیصاحب صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کیونکہ جناب مودودی صاحب کے نز دیک بعض اوقات جھوٹ واجب ہوتا ہے۔ (رسالہ تر جمان القرآن مئی ۱۹۵۸ء ) میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ مودودی جماعت اینے امیر کو خاتم النہین یقین کرتی ہے۔ جس کا دستاویزی ثبوت بیر میرے ہاتھ میں ہے یعنی قاصد کشمیر نمبر اور رپورٹ عدالت ۔'' قاصد'' کے سرورق برمیاں طفیل محمد صاحب قیم جماعت اسلامی کا یہ بیان جلی عنوان ہے شائع شدہ ہے کہ مودودی صاحب اسلام کے ہرمسکلہ پرسند تھے اور سند ہیں۔ اب تحقیقاتی ریورٹ کے صفحہ ۲۳۵ پر جماعتِ اسلامی کے چوٹی کے لیڈرمولا نا امین احسن اصلاحی کا عدالتی بیان سنے۔فرماتے ہیں دوخاتم النمین کے معنی ہیں زندگی کے متعلق تمام معاملات ہیں سند۔ 'ان دونوں حوالوں سے پوری طرح نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ جماعت اسلامی کی نگاہ میں مودودی صاحب دورحاضر کے خاتم انہین ہیں۔ محترم مقررصاحب کا فرض ہے کہ وہ اس کا پبلک کے سامنے جواب دیں۔گلہ کی فرابی نے اُن کی زبان پر مہرسکوت ثبت کردی تھی۔وہ بھلا کیا جواب دیتے لیکن آدمی ذہین تھا گلے اسٹیشن کا انتظار کرنے گلے اور جونہی گاڑی رئی۔ آپ کمال پھرتی سے بلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی آنکھوں سے غائب ہوگئے۔گاڑی میں موجود سب شرفاء یہ نظارہ دیکھ کر گم سُم ہوگئے۔شاید سراقبال کا یہ مصرعہ انہیں یاد آر ہا ہو ع

بہت باریک ہیں واعظ کی حیالیں

73- جماعت احدید بدوملبی (ضلع سیالکوٹ) میں جلسہ یوم مسیح موعود میں حضرت خلیفة المسیح الثالثٌ کے ارشاد پر خاکسار کو بھی شرکت کا موقع میسر آیا۔ میں کارروائی کے شروع ہونے سے چند منٹ قبل آخری نوٹس اور کتابوں کے حوالہ پر آخری نظر ڈالنے میں غرق تھا کہ شہر کے دو ا ہلحدیث عالم میری قیامگاہ پرتشریف لائے اور بغیر کسی تمہید کے بیسوال کرڈ الا کہ لا ہوریوں ہے آپ کا کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اتنا فرق نہیں جتنا اہلحدیثوں اور بریلویوں کے درمیان ہے۔ آپ رضاخانیوں کومشرک اور رضاخانی آپ لوگوں کو گستاخ رسول قرار دیتے ہیں۔اس کے مقابل ہم دونوں فرقوں میں صرف لفظی نزاع ہے۔ آنخضرت علیہ نے امت میں آنے والے سے موعود کو حیار بارنبی اللہ کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے مراد واقعی نبی اللہ ہی کا منصب ہے مگر ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی السے محض محد شیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اہلحدیث علماء نے بالا تفاق تسلیم کیا کہ آپ لوگوں کا موقف ہی درست ہے مگرساتھ ہی کہا کہ یہ توضمنی بات تھی ہمارااصل سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے پاکتان کے علماء کرام کی بجائے بھٹو کی سوشلسٹ پارٹی کو کیوں ووٹ دیا۔حسن اتفاق سے اس وقت جناب مودودی صاحب کا رسالہ'' انتخابی جدوجہد'' میرے پاس تھا۔ میں نے اس کے چندفقرے سائے جس میں انہوں نے ڈٹ کر لکھا تھا کہ ہمارے نبی محمد عربی ایکٹیے نے عہدہ طلب کرنے والوں کی شدید ندمت کی اوراس کی ممانعت فرمائی ہے۔ (رسالہ میں مسلم وغیر ہ متندا حادیث کامتن بھی دیا گیاہے)
میں نے عرض کیا کہ بھٹو صاحب تو ایک خالص سیاسی لیڈر ہیں۔ انہیں ان احادیث کا کہال پتہ ہوگا
لیکن آپ علاء عظام نے یہ احادیث نہ صرف اپنے مدرسوں میں سبقاً سبقاً پڑھی ہیں بلکہ اپنے
شاگردوں کو بھی پڑھاتے ہیں ۔لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب یجی خال کی طرف سے
الیکشن کے لیگل فریم آرڈرکا نقارہ بجاتو بھٹواور اُن کی پارٹی سے بھی پہلے آپ حضرات لنگر کنگوٹ
کس کرانتخابی دنگل میں پہنچ گئے۔ ہم نے سوچا ہم کلمہ کوسو شلسٹوں کو ووٹ دے سکتے ہیں لیکن
رسول اللہ کی واضح حدیثوں کوچاک جاک کرنے والوں کو ہرگز ووٹ نہیں دے سکتے۔

ر وں املہ ن وال مدید ول دی جات ہوں وہ ہون وہ روز رسیدی حضرت خلیفہ ٹالٹ مسیدی حضرت خلیفہ ٹالٹ کے حسب دستور خاکسار ربوہ پہنچ کر بغرض ربورٹ حضرت اقدس سیدی حضرت خلیفہ ٹالٹ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضوراس جواب سے بہت محظوظ ہوئے اور ارشا دفر مایا تم نے جماعت کے خدمت میں حاضر ہوا تو حضوراس جواب سے بہت محظوظ ہوئے اور ارشا دفر مایا تم نے جماعت کی جہترین وکالت کی ہے۔

74- میرے دادا مکرم جناب میاں رحمت الله صاحب آخر دم تک احمہ بیت کی مخالفت پر ڈٹے رہے۔ مدرسہ احمہ یہ میں داخلہ (۱۹۳۱ء) کے کچھ عرصہ بعد جب میں دوران تعطیلات پنڈی محشیاں آیا تو انہوں نے مجھے شخت ڈانٹ پلائی کہ تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں قادیان چلے گئے ہو۔ بعدازاں آپ مجھے اپنے پیرومرشد شخ محمہ امین صاحب چنیوٹی کے پاس لے گئے کہ اسے سمجھا وُوہ قادیان جانے سے باز آجائے اور قادیا نہیت ترک کردے۔ شخ جی کا بیعقیدہ تھا کہ آنخضرت میں ہوت ہوئی پائی پئی پورے قلندر سے اور قادیا نہیت ترک کردے۔ شخ جی کا بیعقیدہ تھا کہ آنخضرت میں ہوت ہوئی پائی پئی پورے قلندر سے اور میں آدھا قلندر ہوں۔ داداصاحب اس خیال پر ایسے لٹو شے کے دین رہا ہے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقص وسر ودد کھتار ہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب کچھ تو مسی سے کھینچ لے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقص وسر ودد کھتار ہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب کچھ تو مسی سے کھینچ کے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقص وسر ودد کھتار ہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب کچھ تو مسی سے کھینچ کے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقص وسر ودد کھتار ہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب بچھ تو مسی سے کسینچ کے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقص وسر ودد کھتار ہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب بچھ تو مسی سے کسینچ کے گئے۔ میں رات بھران کی محفل رقس وسر ودد کھتار ہا۔ وہ اور ان کے ہم مشرب بچھ تو مسی طاری تھی اور میرے دل میں حضرت میں مورد کھیں ہیں گیا۔

وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

قصهٔ مختفر 1/2 قلندرصا حب نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرزاصا حب تواپیخ تیک

رسول الله على بھی افضل ہونے کے مدعی ہیں۔تم کس جال میں پھنس گئے ہو۔تم بچہ ہوا در ساتھ ہی انہوں نے بطور'' سند'' حضرت اقدس کا پیمصر عربھی پڑھا:

#### ع تیرے برھنے سے قدم آگے برھایا ہم نے

شخ جی نے '' آگے بڑھایا ہم نے'' کے الفاظ اپنے دعویٰ کومؤٹر بنانے کے لیے پوری بلند آ ہنگی سے پڑھے اور پھر ڈرامائی انداز میں اپناایک قدم بھی آگے بڑھادیا۔ جناب داداصا حب کو اس'' ایئنگ'' اور'' ناٹک'' سے یقین کامل ہو گیا کہ پیر روش خمیر اور مرشد نے اسے خوب پکڑا ہے۔ میرے لیے مغالط آفرین کامیہ پہلا تج بہ تھا اور میں دجل وفریب کا شرمنا ک نمونہ دیکھ کر ہما ابکارہ گیا کہ بغض وعداوت کی آگ نے ان لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ بہر حال میں نے اُن سے درخواست کی کہ آپ' دُرِیمیں'' خود ملاحظ فر ما کیں۔ حضرت اقدس کا پوراشعربہ ہے

ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسل تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے

آپ فرماتے ہیں یارسول اللہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں اسی لیے ہم خیرامم بن گئے۔
آپ نبیوں میں اپناقدم بڑھایا اور ہم آپ کے طفیل تمام امتوں میں آگے بڑھ گئے ۔ خدار ابتا یئے

کہ یہ افضیات ہے؟ یہ من کر'' آ دھے قلندر صاحب'' بالکل لا جواب اور ساکت و جامد ہو گئے۔

بایں ہمہ ہمارے داداصاحب نے مرتے دم تک ان کا دامن عقیدت جھوڑ انہ مخالفت احمدیت سے باز

آئے۔اور بالآخر کئی حسرتیں دل ہی میں لے کراس جہانِ فانی سے چل بسے اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا

نشان بن گئے۔ وجہ یہ کہ اُن کے چھ بیٹوں میں جو تین اُن کے ہم نوار ہے ان میں سے ایک عاقل والی

مسجد کے امام تھے جنہوں نے ان کی زندگی میں مسجد میں ہی خود کشی کرلی۔ایک بیٹا ساری عمر معذور اور

لا ولدر ہا۔ تیسرے کی یا دگار غالبًا صرف ایک بیٹا ہے۔اس کے مقابل آپ کے تینوں احمدی بیٹوں کو خدانے دین و دنیا کی برکتوں سے معمور رکھا اور ان کی نسلیں نہ صرف برصغیریا ک وہند بلکہ کینیڈا، جرمنی خدانے دین و دنیا کی برکتوں سے معمور رکھا اور ان کی نسلیس نہ صرف برصغیریا ک وہند بلکہ کینیڈا، جرمنی

ا درعر ب میں بھی پھل پھول رہی ہیں اور خدا کے فضل وکرم سے عشق خلافت سے سرشار ہیں ۔ یہاں میہ بتانا بھی ضروری ہے کہمحتر م دادا جان بھی مرز اا مام الدین صاحب ( قادیان ) کی طرح ظاہری طور پر نہایت درجہ بارعب اور طنطنے کے آ دمی تھے۔ رنگ سفید اور سرخی مائل، قد وقامت بلند، ڈاڑھی متشر ع بشکل وجیہداور آ واز گر جدار ۱۹۴۳ء میں قصبہ پنڈی بھٹیاں کے ہندوسلم اتحاد کے لیے ایک سبھا قائم ہوئی جو ۱۲ اراگست ۱۹۴۷ء تک قائم رہی۔سبھا میں جو چھمعز زمسلمان نمائندے شامل تھے اُن میں آپ بھی تھے۔ (پنڈی بھٹیاں اور گردونواح کی تاریخ صفحہ ۱۱۳،۱۱۳ تالیف جناب اسد شخ سلیم صاحب نا شرا ظہار سنز چھا ون اظہار ریسر چ انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان لا ہور۔اشاعت ۱۹۹۹ء)

75-ایک باردوران مجلس ایک غیراحمدی عزیز نے نہایت حقارت سے طنزاً'' پنجابی نبی''کا لفظ استعال کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ حضرات مجد دالف ٹانی کے مکتوبات میں کئی پنجابی نبیوں کا ذکر ہے جوسر ہند میں آسودہ خاک ہیں۔قرآن مجید کا تواعلان عام ہے کہ ہم نے ہرقوم میں نبی مبعوث کیے ہیں۔(فاطر: ۳۵) آنجناب کس کس کا فداق اڑا کیں گے۔

76- 1927ء کا سال عام الفرقان اور عام الوفو د کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ اس سال اس کے حقیق مسلمان ہونے پر مہر تصدیق کردی جس کے بعد ملک کے جام فرقوں نے جماعت احمد میکوالگ کرک اس کے حقیق مسلمان ہونے پر مہر تصدیق کردی جس کے بعد ملک کے طول وعرض سے ربوہ میں غیراحمدی معززین کے وفو د کا ایک تا نتا بندھ گیا۔ بیزائرین حضرت خلیفۃ اس الثالث کی زیارت کے غیراحمدی معززین کے وفو د کا ایک تا نتا بندھ گیا۔ بیزائرین حضرت خلیفۃ اس الثالث کی زیارت کے بعد حضور ہی کی ہدایت کے مطابق خلافت لا بحریری میں تشریف لاتے اور خاکسار حضور کے فرمان مبارک کی تعمیل میں ان کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کے علاوہ اصل کتا بیں بھی دکھلاتا تھا۔ ان دنوں لا بہریری کا ہال ہر جمعرات کو ایک پر جوم پر ایس کا نفرنس کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف دنوں لا بنریری کا ہال ہر جمعرات کو ایک پر جوم پر ایس کا نفرنس کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف خیرمقدم کرتے ہوئے خوتخری سائی کہ المحمد للہ آپ حقیقی اہلسنت کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ جس کے خیرمقدم کرتے ہوئے خوتخری سائی کہ المحمد للہ آپ حقیقی اہلسنت کے مرکز میں پہنچ گئے ہیں۔ جس کے شوت میں خاکسار نے مجد داہلسنت حضرت امام علی القاری (مدفون مکہ معظمہ ۱۰۱۳ ماس ۱۳۷۱ء) کی مرقاۃ شرح مشکلوۃ سے ۲۰ خری زمانہ میں جد اگریں گیا وہ کی شرح دکھلائی جس میں مجد داہلسنت نے فرمایا کہ ۲۷ء فرمایا کہ ۲۰ مرقاۃ شرح مشکلوۃ سے ۲۰ خری زمانہ میں جد اگری زمانہ میں جد اگریں گے وہی اہلسنت والجماعت ہوگا اوروہ طریقہ احمد یہ یہ ہوگا۔

77- دورہ یورپ کے دوران ایک موقع پر بیسوال بھی سامنے آیا کہ حضرت مسے موعود کو تصویر نہیں کھچوانی جا ہے تھی۔ میں نے مخضراً جواب دیا کہ آنخضرت کی حقانیت وصدافت کا سکہ اہل یورپ وامریکہ پر بٹھانے کے لیے تھی کیونکہ رسول خداع اللہ نے مہدی موعود کا حلیہ مبارک چودہ سوسال قبل بتلا دیا تھا (بخاری) حضرت میں موعود آج زندہ نہیں مگر ممالک عالم کا ہر فرد آپ کے فوٹو کود کچھ کر مخبرصادت آنخضرت اقلاس اپنے مخبرصادت آنخضرت اقلاس اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں:

موعودم و بحلیه ماثور آمدم حیف است، گر بدیده نه بنند منظرم رنگم چوگندم است و بمو فرق بین است ز انسال که آمدست ور اخبار سرورم راست الموعود)

78- ضلع ملتان کی ایک دیباتی احمد کی جماعت کے صدراسی سال (۲۰۰۷ء) خاص طور پر مرکز میں تشریف لائے کہ انہیں ایک غیراحمد کی دوست کو حضرت سلمان فارسی کے شجرہ نسب سے حضرت موعود کے آباءوا جداد کا نام دکھلا نامقصود ہے۔ میں نے انہیں اساءالر جال کی قدیم اور مستند کتاب' اسدالغاب' سے حضرت سلمان فارسی کے حالات کاعکس کرا کے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ دوسرے میں نے ان پر واضح کیا کہ آنخضرت کی نیشگوئی فرمائی

تھی "من ہولاء" کہ یہ موعود سلمان فاری کی قوم میں سے ہوگا۔ (نہ یہ کہ آپ کی نسل میں سے )

79 - حضرت خلیفۃ المسے الثالث اور حضرت خلیفۃ المسے الرابع فرمایا کرتے تھے کہ پاکتانی قوم کے ہزار میں سے 1999 فراد شریف النفس ہیں۔ گوعلماءِ سوسے مرعوب ہیں۔ میں نے یہ تجربہ سوفیصدی درست پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے پاکتانی بھائیوں کی زبان سے خت ترین اعتراض کو بھی نہایت بشاشت ، توجہ اور شجیدگی سے سننے کا خوگر ہوں۔ ایک دفعہ کسی شوخ مزاج نوجوان نے کو بھی نہایت بشاشت ، توجہ اور شجیدگی سے سننے کا خوگر ہوں۔ ایک دفعہ کسی شوخ مزاج نوجوان نے

و کی جایت جا سے جوہ اور بیبرا سے ہے یہ کو ریوں۔ بیٹ رعبہ کی ران ران ریاں ہے۔ مجھ سے کہا کہ میں ربوہ میں صرف جنت و دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔کوئی اور گفتگونہیں کرنا چا ہتا۔ میں نے اُن کاشکر بیادا کیا کہ انہوں نے بیاصولی بات کہہ کرہم دونوں کا نہایت قتی وقت ضائع ہونے سے بچالیا ہے۔ لبندا بجھے فقط بہ کہنا ہے کہ خدا کے تمام نبی زبین کو جنت نظیر بنا نے کے لیے بی آتے ہیں وگرند زماند تو ہرجگہ جہنم زار کا نقشہ پیش کرر ہا ہوتا ہے۔ لبندا آپ نصرف ہمتی مقبرہ دیکھیں بلکہ پورے ربوہ کی سیر کریں۔ آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ بیشہرا پنے روحانی ، ملمی اور روحانی ماحول اور پاکیزہ فضا کے اعتبار سے یقیناً بہشت کا نمونہ ہے۔ یہی وہ مبارک بہتی ہے جہاں ہر طرف ماحول اور پاکیزہ فضا کے اعتبار سے بھیناً بہشت کا نمونہ ہے۔ یہی وہ مبارک بہتی ہے جہاں ہر طرف سلام ہی کے نفے گوئے رہے ہیں۔ جیسا کہ کتاب اللہ نے جنتیوں کی ایک علامت بی بھی بیان فرمائی ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ فیلیسے نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جنت کے ربوہ کا نام فردوس ہے۔ الفود وس دبوہ اللہ المحق المحق اللہ بہشت ربوہ میں مشاہدہ فرما لیجئے اورا گردوز نے کا شوق زیارت بھی ہوتو '' چنیوٹ شریف'' تشریف لے جائے!! میں مشاہدہ فرما لیجئے اورا گردوز نے کا شوق زیارت بھی ہوتو '' چنیوٹ شریف'' تشریف لے جائے!! بہلو کی طرف متوجہ کیا کہ قرار داد میں ہمیں احمدی کہلانے نی دستوری اور آ کمینی طور پر کھلی اجازت ہے بہلو کی طرف متوجہ کیا کہ قرار داد میں ہمیں احمدی کہلانے نی دستوری اور آ کمینی طور پر کھلی اجازت ہے اور حضر یہ سے موجود کے زد کیک احمدی کی قانونی تعریف ہیے کہ:

''احمدی ایک امتیازی نام ہے۔احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمدی ایک امتیازی نام ہے۔احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد علی انتیازی نشان ہے۔۔۔۔۔ احمد علی کے نزدیک جومسلمان ہیں وہ احمدی ہیں۔''

(اخبار "بر" قاديان جلدانمبر ٣٠صفح ٢٠٠١)

جیں جا عت احمد مظفر گڑھ کے مشہور تصبیعلی پور میں جماعت احمد بیکا ایک جلسہ عام ہواجس میں معزز غیراز جماعت بھی ذوق وشوق سے شامل ہوئے اور سوالات بھی کثرت سے ہوئے ۔ ایک سوال یہ تھا کہ احمد می ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ، ہمارے ساتھ تعلق نکاح وشادی پر کیوں سیمانعت ہے اور ہمارے بزرگوں کی نماز جنارہ پرکس لیے قدغن لگائی گئی ہے ۔ حالانکہ ہم کلمہ گومسلمان ہیں ۔ جیسا کہ میں بیان کرآیا ہوں خاکسار خلافت ثانیہ و ثالثہ کے مبارک زمانہ میں اتمام جمت کے لیے ہر سفر تبلیغ میں کتابوں کا صندوق ساتھ رکھتا تھا۔ بعد میں فوٹو کا بیوں نے بہت آسانی پیدا کردی تو میں نے سفر تبلیغ میں کتابوں کا صندوق ساتھ رکھتا تھا۔ بعد میں فوٹو کا بیوں نے بہت آسانی پیدا کردی تو میں نے

بھی انہی کوتر جیجے دی بلکہ پہلی بار جب میں مارچ ۱۹۸۵ء میں لنڈن آیا تو میرے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔اس لیے میں انڈیا آفس اور برٹش میوزیم کاممبر بن گیا اور بہت سی کتابوں کے عکسی صفحات خود ''محمود ہال'' کی فوٹو اسٹیٹ مشین سے کرلیں اور یہ فوٹو کا بیاں مہیا کر کے ان کی فائلیں بنالیں۔ جن سے بورے یورپ میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔اس خمنی بات کے بعد اب میں بتاتا ہوں کہ جلسہ علی پور کے موقع پر بھی میں نے سٹیج پر بہت می کتابیں سجا کے رکھی ہوئی تھیں۔حسن اتفاق بلکہ خدا کا فضل د کھیئے کے موقع پر بھی میں نے سٹیج پر بہت مولوی عبدالا حد خانپوری صاحب کی کتاب''اظہار مخاوعت میں میں سے اس وقت معاند احمدیت مولوی عبدالا حد خانپوری صاحب کی کتاب'' اظہار مخاوعت مسلمہ قادیا نی '' رکھی تھی۔ یہ کتاب انہوں نے ۱۹۰۱ء میں حضرت موجود کے اشتہار''السلح خیز'' کے مسلمہ قادیا نی '' رکھی تھی۔ یہ کتاب انہوں نے علاء زمانہ کو اس معاہدہ کی پیشکش فرمائی کہ فریقین جو اور سب وشتم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم تحریر و تقریر میں اخلاق اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوشم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہین ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہیں ، بدزبانی ، جواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہیں ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہیں ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہیں ، بدزبانی ، ججواور سب و شتم کی تحقیر و تو ہیں ۔

میں نے یہ پس منظر بیان کرتے ہوئے حاضرین کو بتایا کمسے محمدی کی اس در دناک اور مخلصاندا پیل نے جواب میں مولوی عبدالا حد خانپوری صاحب نے حضور کو'' پولس ثانی''، مرتد ، کا فراور مسلمہ کذاب اوراسو دغنسی ، ابوجہل اور فرعون و ہامان سے موسوم کرتے ہوئے گو ہرافشانی کی کہ:

مسلمہ کذاب اور اسو دغنسی ، ابوجہل اور فرعون و ہامان سے موسوم کرتے ہوئے گو ہرافشانی کی کہ:

مسلمہ کذاب اور اسو دغنسی ، ابوجہل اور فرعون و ہامان سے موسوم کرتے ہوئے گو ہرافشانی کی کہ:

ذلیل ہوئے۔عیدو جماعت سے نکالے گئے اور جس مسجد میں جمع ہوکر نمازیں پڑھتے تھے اس میں سے بےعزتی کے ساتھ بدر کیے گئے۔.... معاملہ و برتا وُمسلمانوں سے بند ہوگیا۔عورتیں منکوحہ ومخطوبہ بوجہ مرزائیت کے چھنی گئیں۔ مُر دے اُن کے بے جہیز وتکفین اور بے جنازہ گڑھوں میں د بائے گئے۔'(صفحہ، مطبع چودھویں صدی راولینڈی شہر)

اس تاریخی اورمتندحوالہ سے شرفاء کی گردنیں مارے شرم کے جھک گئیں اور میں نے بھی درد بھرے الفاظ صرف اس بات پراکتفا کیا کہ واقعی چودھویں صدی کے علماء بہت مظلوم ہیں اوراحمدی نہایت درجہ ظالم سفاک کیونکہ باوجود یکہ مدت تک ان کومسجدوں سے بے عزتی کے ساتھ نکالا جاتار ہا

یہلوگ ہمارےعلاء کے پیچھے نماز ہی پڑھنا گوارانہیں کرتے۔ان کی عورتیں نہایت بے دردی سے چھنی گئیں۔اس انسانی مروت کے باوجودیہ فرقہ ہم سے شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کیے ہوئے ہے۔ہم نے مرزائیوں کے بچوں تک کو بے جہیز وتکفین اور بے جنازہ گڑھوں میں دبادیا اور بیسلسلہ اب بھی زوروشور سے جاری ہے مگریہ'' احسان فراموش اقلیتی فرقہ'' ہمارے اکابر تک کی نماز جنازہ سے گریزاں ہیں۔

82- خلافت ثانیہ کے آخری دور کی بات ہے کہ خالد احمدیت حضرت مولا نا جلال الدین صاحب شمس ناظر اصلاح وارشاداور حضرت مولانا شيخ مبارك احمدصاحب سابق رئيس التبليغ مشرقى افریقہ اور خاکسارمرکز سے جلسہ سیرت النبی میں شمولیت کے لیے شہررحیم یارخاں میں پہنچے۔مگر وہاں پہنچتے ہی پہتہ چلا کہ ہمارے'' کرم فرما''علاء کے دباؤمیں ڈی سی صاحب ضلع نے جلسہ کا اجازت نامہ منسوخ کردیا ہے۔اس پر میں نے سلسلہ کے ان ہزرگ علماء ربانی کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ جلسہ پر ممانعت ہے مگر ہمیں بذریعہ تحریر علاقہ کے رؤسا،معززین اورعوام کواس کی اطلاع دینے پر تو یا بندی نہیں ۔حضرت مولا ناشمس صاحب نے میرے خیال کی حمایت فر مائی اور مجھے ہی ایک دوورقہ لکھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ میں نے '' جلسہ سیرت النبی اللہ سے علماء رحیم یارخان کو شدید خطرہ'' کے عنوان ہے مضمون دوایک گھنٹہ میں لکھا جس کا خلاصہ بیرتھا کہ یہاں ہرقتم کے کلب،سینما گھراور بداخلاقی کےاڈیےموجود ہیں مگرعلاءرحیم یارخان نے بھی ان کےخلاف کوئی احتجاج نہیں کیالیکن حال ہی میں انہیں جب احمد یوں کے'' جلسہ سیرت النبی'' کا پیۃ چلا تو انہیں یخت خطرہ لاحق ہو گیا اور انہوں نے اسے بزور بند کرادیا۔سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس مقدس تقریب پر احمدی مقررین نے کیا خطاب کرنا تھا؟ ہم اس کالمخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے عشق رسول میں ڈو بے ہوئے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد حضرت مسیح موعود کے بارگاہ خاتم النبیین میں ہدیہ عقیدت کے نثری وشعری کلام کے چندرُوح پروراور وجدآ فرین نمونے سپر دقرطاس کیے گئے۔ خالدِ احمدیت حضرت مولا نامٹس صاحب کے حکم سے را توں رات بید دوور قدچھپوالیا گیا اور ضلع کے پُر جوش احمد ی نو جوانوں نے عین اس وقت جب جلسہ سیرت النبیّ کے انعقاد کا پروگرام تھا، یہ پیفلٹ نہ صرف شہر

کے تمام حلقوں میں پہنچادیا بلکہ رحیم یارخاں شیشن میں آنے جانے والی گاڑیوں میں بھی تقسیم کر کے اپنے خلوص کی ایک نئی مثال قائم کرد کھائی جومیرے قلب وسینہ میں اب تک نقش ہے۔ فجز اہم اللہ تعالیٰ اپنے خلوص کی ایک نئی مثال قائم کرد کھائی جومیرے قلب وسینہ میں اب ایک بیٹ پناہی میں لنڈن میں ویم لیے 83-19۸۵ء میں احراری دیو بندی مولویوں نے ضیاء کی پشت پناہی میں لنڈن میں ویم لیے

کانفرنس کا ڈھونگ رجایا۔جس میں بچھلی صدی کے سب ناپاک اور گھسے پٹے اعتر اضات کو دو ہرایا۔ حضرت مسیح موعود اور حضور کے خلفاء کے خلاف نہایت اشتعال انگیز اور سب وشتم سے بھری ہوئی تقریریں کیں۔ کانفرنس میں آ مرضیا کا بیہ پیغام بھی پڑھا گیا کہ ہم قادیا نیت کے کینسر کوصفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے۔

کانفرنس کے ان اعتراضوں کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مولا نا عطاء المجیب صاحب
راشدامام بیت الفضل لندن کی صدارت میں ایسٹ لندن کے ایک وسیع ہال میں جلسہ منعقد کیا گیا
جس کا انتظام مولا نانسیم احمہ باجوہ صاحب مبلغ کرائیڈن کے مرہونِ منت تھا۔ اس تقریب میں
خاکسار کو بڑی تفصیل سے تمام اہم اور ضروری اعتراضات کے جوابات دینے کی توفیق ملی۔ اطلاع
ملنے پر حضرت خلیفة امسے الرابع نے بہت خوشنودی کا اظہار کیا اور دنیا بھرکی جماعتوں میں اس کی
کیشیں بھجوانے کا بھی ارشاد فر مایا۔ بطور نمونہ کا نفرنس کے تین اعتراضوں کے جوابات مدیہ قارئین
کرتا ہوں۔

سوال:مرزاطا ہراحمد (ر<sub>'</sub> )ح<u>چ</u>پ کرانگلتان پہنچے ہیں۔

جواب تاریخ نداهب عالم سے ثابت ہے کہ خدا کے فرستادوں اور برگزیدوں نے ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہی ہجرت کی ہے۔

سوال: پاکتانی احمدی کلمه طیبه کا نیج کیوں لگاتے ہیں اور بے وجہ پولیس کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بنتے اور قید کی صعوبتیں اٹھاتے ہیں؟

جواب:1-احمدیت کے مخالف علماء صاحبان نے کلمہ طیبہ کے علاوہ بہت سے جعلی کلموں کو بھی فروغ دے رکھا ہے۔ مثلاً **لااللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ** مگر احمدی اپنے عمل سے اس باطل عقیدہ کے خلاف خاموش احتجاج کرتے اور مسلمانان عالم پر واضح کرتے ہیں کہ کلمہ صرف وہی ہے جو شہنشاہ نبوت خاتم الانبیا محم مصطفیٰ احم جبتی ہے گئے کو در بارالوہیت سے عطا ہوا۔

2- فرعون کی حکومت کے خلاف اسلام، خلاف اخلاق رسوائے عالم آرڈینس سے بیتا تر انجر رہا ہے کہ کلمہ طیبہ جو چودہ صدیوں سے بے شار سعید روحوں کو حلقہ بگوش اسلام کرتا رہا ہے اب منسوخ ہو چکا ہے۔ احمد کی ہزاروں بلکہ بیشار مرتبہ کلمہ پڑھیں وہ قانو نأاس وقت تک مسلمان سلیم نہیں کیے جاسکتے جب تک بھٹو جیسے سوشلسٹ وزیراعظم اور علاء سوکی ناپاک سازش سے اسمبلی میں پاس ہونے والے نقلی ، جعلی بلکہ فرضی کلمہ پرائیان نہ لائیں۔ احمد کی نوجوان اور بیچ بیج لگا کر نہایت پُر امن طریق سے عملاً مناوی کررہے ہیں کہ کلمہ محمد (عظیمیت کے منسوخ نہیں ہوسکتا اور ہم اس کلمہ سے ساری دنیا کو خاتم النہیں علیہ کے قدموں میں لانے کا عبد کرتے ہیں۔

84-غالبًا ۱۹۹۲ء میں جبکہ فرینکفورٹ کے ایک حلقہ کی صدارت کے فرائض شاعراحمہ یت میراللہ بخش صاحب انجام دے رہے میراللہ بخش صاحب انجام دے رہے عصاحب انجام دے رہے تھے۔ مولا ناعطاء اللہ صاحب کلیم کی صدارت میں ایک مخفل سوال وجواب ہوئی۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ موجودہ حالات میں جب کہ آپ کی جماعت پر پاکستانی حکومت مظالم کے بہاڑ وصاری ہے، احمدی بغاوت کیوں نہیں کرتے ؟

اس نازک ترین سوال کے دو جواب خاکسار نے پیش کیے۔اول میہ جماعت احمد یہ سے نفرت خداوندی کے جملہ وعد ہے اس شرط سے مشروط ہیں کہ ہم قانون کا احترام کریں اور اسے بھی ہاتھ میں نہ لیں۔خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی دیکھئے آنخضرت اللیہ جب اپنے یارغار حضرت ابو بکرصد این کے میں نہ لیں۔خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی دیکھئے آنخضرت کی سے تعالیہ جب اپنے یارغار حضرت ابو بکرصد این کے ساتھ غارِثُور میں چھپے ہوئے تھے تو اس نے آپ کے دفاع کے لیے آسان سے تو پ، بندوق ، تلوار ،تھری ناٹ تھری کی رائفل یا گرنیڈ نازل نہیں کیے بلکہ کڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈے سے شدلولاک اور صدیق اکبر ٹی حفاظت کا سامان فر مایا اور دیمن کا ظالمانہ منصوبہ پیوند خاک ہوگیا۔

دوسری بات میہ کہ ہم پاکستانی احمدی جو آج تک باوجود برسرا قتد ارحکومت، عدلیہ اور ملاؤں کے مظالم کا تختہ مشق ہے ہوئے ہیں، آنخضرت کی توجہ، دعا اور قوتِ قدسیہ سے محفوظ ہیں۔ بغاوت تو وہ کرے جو آنخضرت میں کی نظر کرم سے محروم رہے اور رہ نے دوالجلال کے قہر کا نشانہ بنے والا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے جناب الٰہی کی طرف سے چودہ سوسال قبل آنحضرت اللہ کو مدینہ میں ہم مظلوموں کا نظارہ دکھلایا گیا چنانچہ حضور نے پیشگوئی فر مائی:

سيكون بعدى ناسٌ من امتى يسد الله بهم الثخور يوخذ منهم الحقوق ولا يعطون حقوقهم اولتك منى وانا منهم. (كنز العمال جلد ٢١صفي ١٨٥ مطبوعه بيروت وشام ١٩٨٩ء)

میرے بعد میری امت میں ایسے مردان خدا ہوں گے جن کے ذریعہ اللہ تعالی اسلام کی سرحدوں کو مضبوط کرے گا۔ (یعنی وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کی بجائے کافروں کو مسلمان بنائیس گے۔ناقل) ان کی نشانی میے ہوگی کہ وہ تو معاشرہ اور مکی دستور کے سارے حقوق ادا کریں گے گران کے بنیادی حقوق تک سلب کر لیے جائیں گے۔فرمایا (اُس زمانہ کی حکومت اور علماء خواہ کچھ فیصلہ کریں) میمیرے بیں اور علم اُن کا ہوں۔

28-ایک صاحب نے اپنا یہ نقطہ خیال سامعین کے سامنے فرمایا کہ اگر مہدی موعود کا چاند سوری گرہن بھی قانون قدرت کے عام قواعد کے مطابق ہوگا تو اس میں مجزہ کی کون کی بات ہے۔ میرا جواب بیتھا کہ سب حفرات جانے ہیں کہ آندھیاں، طوفان اور سمندر کا ہدوجزر قانون قدرت کے مطابق ایک معمول کی بات ہے مگر وہ آندھی جو آنحضرت ماللہ کے سنگریزوں سے چلی وہ مجزہ تھا، جوطوفان نوح کے مطابق ایک معمول کی بات ہے مگر وہ آندھی جو آنحضرت ماللہ کے سنگریزوں سے فرعون کالشرخ ق جوطوفان نوح کے مخالفین کے لیے اٹھا مجزہ تھا اور دریائے نیل کا ہدو جزرجس سے فرعون کالشرخ ق ہوا اور حضرت موی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سلامت باہر آگئے مجزہ تھا۔ اس طرح اگر چہ تانون قدرت کے مطابق آج تک بینکڑوں بلکہ ہزاروں گر ہن لگ چکے ہیں مگریہ مجزہ بہلی بارچشم فلک تانون قدرت کے مطابق آج تک بینکڑوں بلکہ ہزاروں گر ہن لگ چکے ہیں مگریہ مجزہ بہلی بارچشم فلک نے دیکھا کہ ادھرا کی شخص نے خدا سے علم پاکرا پنے مہدی ہونے کا اعلان کیا، اُدھر دو تین سال کے اندرا ندر چاندسورج گر ہن نے اس کی صدافت پر مہر تصدیق شبت کر دی۔ آپ مکمل تاریخ اسلام پڑھ جائے یہ مجزہ میں اور مدی مہدویت کے وقت ظاہر نہیں ہوا۔ بیتصور کر کے اس آفاتی نشان کی عظمت بانداز بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح دنیا بھر کے سائنس دان سنگریزوں سے فضا میں آندھی نہیں لا سکتے بیانداز بڑھ جاتی ہیں اور برصغیرغرضیکہ سب دنیا کے ہیئت دان (ASTRONOMIST)

اوران کی پشت پناہ حکومتیں اگر جا ہیں کہ وہ کسی کومہدی کھڑ اگر کے اُس کی تائید میں آنخضرت علیہ ہے گا۔ مقرر فرمودہ تاریخوں میں جاند سورج کا گرہن لگادیں تو کھر بوں پاؤنڈ اورڈ الربے در لیغ خرچ کرنے کے باوجودوہ حکومتیں بالکل ناکام ونامرادر ہیں گی۔

86- حضرت سیرعبدالقادر جیلانی رضی الله عنه کی نسبت کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ عزرائیل علیہ السلام دوسر بے لوگوں کے ساتھ آپ کے کسی مرید کی روح بھی قبض کر کے محویہ واز تھے کہ حضرت غوث اعظم نے ویکھتے ہی دیکھتے جھیٹ کران کی پوری زنبیل چھین کی جس سے سب روحیں ایخ اپنے جسموں میں لوٹ آئین اور آپ کا مرید بھی دوبارہ زندہ ہوگیا۔

پاکتان کی ایک مجلس میں اس ' کرامت' کا تذکرہ بھی ہوا تو خاکسار نے حضرت شخ نوراحمد صاحب مالک مطبع ریاض ہندا مرتسر کی ایک مطبوعہ روایت کی روشنی میں جواب دیا کہ قرآن مجید نے سورہ نساء کے آخری رکوع میں نظام وراثت پر تیز روشنی ڈالی ہے مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کے اپنے گھر آجائے تو اسے اپنی جائیدا دسے اس قدر حصہ ملے گا۔ یا اُسے عمر بھر محروم رہنا ہوگا۔ لہٰذاا گرفیج اعوج کے دور میں گھڑ اہوا عقیدہ صحیح فرض کر لیا جائے تو اس سے خود بخو ددونتائج برآ مد ہوں گے۔ یا تو اقر ارکرنا ہوگا کہ قرآنی نظام وراثت نامکمل ہے یا معاذ اللہ عالم الغیب خدا کو تو علم نہیں گر' نعلاء' کو معلوم ہے کہ اولیا کرام کی کرامت سے حقیقی مردے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ سیرنا حضرے میں موجود کیا خوب فرماتے ہیں:

كُونَى مردول ہے جمبی آیا نہیں

یہ تو فرقال نے بھی بتلایا نہیں

عبد شد از كردگار ہے چگول
غور كن در انهم الايرجعون

87- مدرسہ احمدیہ قادیان میں مخصیل علم کے دوران موسمی تعطیلات ہوئیں تو میں حضرت مصلح موعود ؓ کی پُر معارف تقریر''سیرروحانی'' کی پہلی جلد بھی حضرت والدصاحب کی خدمت میں تحفہ لے کر آیا۔ اُن دنوں پنڈی بھٹیاں کے پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر جناب قادر بخش صاحب بہت

شریف النفس بزرگ تھے اور میں بھی اُن کا شاگر دھا۔ میں اُن کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور' سیر روحانی'' بھی بغرض مطالعہ دی۔ اگلے بی روز وہ کتاب ہاتھ میں تھا ہے ہوئے خاکسار کی قیام گاہ پرتشریف لائے اور مجھے بیہ کتاب واپس کردی۔ میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ آپ نے ایک رات کے اندراس کا مطالعہ فر مالیا ہے جو میرے لیے بجو بہ سے کم نہیں۔ فر مانے لگے نہیں ایسانہیں۔ بات یہ ہوئی کہ ابھی میں نے اس کے چندصفحات کی سرسری می ورق گردانی کی تھی کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی فیبی طاقت یا کوئی مقناطیسی قوت مجھے احمدیت کی طرف تھنچ رہی ہے۔ جس سے میں گھراا ٹھا ہوں اور خود چل کر کتاب واپس دینے کے لیے آگیا ہوں۔ تا ہم اسے ایک نظر و کھتے ہی اس نتیجہ پر بھوں اور خود چل کر کتاب واپس دینے کے لیے آگیا ہوں۔ تا ہم اسے ایک نظر و کھتے ہی اس نتیجہ پر بہنچا ہوں کہ آج مرزامحود احمد آپ کے امام سے بڑھ کر قرآن مجید کا کوئی عالم موجود نہیں۔ یہ کہتے ہی

88-ایک موقعہ پر برسبیل تذکرہ احراری لیڈروں کے علمی مقام کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا کہ اُن کی بصیرت کے کیا کہنے۔ بیلوگ واقعی ذبین وفریس بیں اور سیاسی شعور اور بالغ نظری میں بہت کہاں کی بصیرت کے کیا کہنے۔ بیلوگ واقعی ذبین وفریس بیں اور سیاسی شعور اور بالغ نظری میں بہت کمال رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنا نام وسمبر ۱۹۲۹ء سے احرار رکھا ہے جو گڑ کی جمع ہے جس کے لغات میں کئی معنی ہیں مثلاً آزاد، سفید کبور اور سانپ کا بچہ۔ دوسری طرف ہمیں مرزائی کہتے ہیں جس کے لغات میں کئی شنم اوگی اور یارسائی کے ہیں۔

89-لا ہور کے متعددا شاعتی اداروں سے میرے ذاتی روابط ومراسم ہیں اور میرا ہمیشہ سے بیطریق رہا ہے کہ ذاتی سفر بھی ہوتو کوئی ضروری کتاب یا لٹریچر پیغام حق کی خاطر ضرور ساتھ رکھتا ہوں۔ اسی طرح کتب فروشوں کوان کی کتابوں کا ہدیہ پیش خدمت کرنے کے بعد کوئی کلمہ حق ضرور پہنے او تا یہ خدمت کرنے کے بعد کوئی کلمہ حق ضرور پہنچادیتا ہوں کیونکہ میرے نز دیک فرض نمازوں کے تو پانچ او قات مقرر ہیں مگر دعوت الی اللہ کے لیے کوئی وقت شارع علیہ السلام نے مخصوص نہیں فر مایا۔ بینماز جنازہ کی طرح فرض کفایے نہیں بلکہ ہراحمہ ی پر چندہ سے بڑھ کروا جب ہے۔

اسی دائگی جذبہ کے ساتھ ایک دفعہ میں نے دیو بندیوں کے قدیم کتب خانہ ''ا دارہ اسلامیات'' (نیلا گنبدلا ہور) سے ہزاروں روپے کا جدیدلٹریچ خریدا اور ناظم ادارہ کی خدمت میں ان کی قیمت پیش کی اور پھر اپنے دستور کے مطابق اُن کی توجہ اس نقطہ کی طرف دلائی کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ملکی تقسیم کے وقت پنجاب کے سکھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ پہلے کا نگرس کی سرپرستی میں اعلان کیا کہ ہم پنجاب میں خالصتان بنا کیں گے ....سکہ دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے مشرتی پنجاب کا علاقہ (سوائے قادیان کے )مسلمانوں سے خالی ہوگیا۔ وگر نہ صوبہ پنجاب بھی مسلم اکثریت کا صوبہ تھا۔ اس لیے پاکستان کی حدود پانی بت تک ہونی چاہیے تھی۔

ناظم ادارہ اس معرکہ آرا کتاب کا سرورق اوراوراق دیکھتے ہی اس پر گویا فریفتہ ہو گئے اور مجھے سے بادب درخواست کی کہ آپ مجھے بیالمی پارہ عنایت فرماسکتے ہیں۔ میں تو خودانہیں یہ تحفۃ دینے کے لیے بے قرار تھا۔ ان کے اشتیاق اور بے قراری کوغنیمت سمجھتے ہوئے''نوراسلام''فورا اُن کے ہاتھ میں تھادی جس کا انہوں نے بہت شکریہا داکیا۔

ہے بہت سہل مسلمان کو کافر کہنا کاش کوئی کافر مسلمان بنایا ہوتا

90- حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے تھم پر ناچیز کوسر گودھا کی ایک خصوصی مجلس مذاکرہ میں شرکت کی توفیق ملی جوحضرت مرزا عبدالحق صاحب ؓ ایڈوو کیٹ امیر صوبائی کی کوشی میں منعقد ہوئی۔ دعوت الی اللہ کی بینشست اول سے آخر تک نہایت درجہ خوشگوار ماحول میں ہوئی اور بہت ہی دلچیپیوں اور علمی نکتوں کا مرکز بنی رہی۔ اس یادگار مذاکرہ کا آغاز ایک بزرگ عالم دین کے دوپر جوش سوالات ہے ہوا۔ جن کی نسبت آپ کا ادعا تھا کہ آج تک مجھے کوئی احمدی فاضل ان کا تسلی بخش جواب نہیں دے۔ کا۔

پہلاسوال بیقھا کہ حضرت مرزاصاحب نے برا ہین احمد بیکی جلدوں کی اشاعت کا وعدہ کیا گرصرف پانچ حچھا پنے کے بعد بیہ کہہ کرٹر خا دیا کہ پانچ اور پچاس میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔
میں نے عرض کیا کہ بیفار مولاحضرت اقدس کا نہیں عرش کے خدا کا ہے کیونکہ اُس نے شب معراج میں اپنے محبوب ترین رسول اور نبیوں کے شہنشاہ سے فرمایا کہ پانچ نمازوں کو ہمیشہ پچاس کے برابر سمجھنا (بخاری کتاب الصلاق) اب ربانی کلام کا صاف مطلب بیتھا کہ پانچ فرض نمازوں کا ثواب اس کے (بخاری کتاب الصلاق)

در بارسے بچاس گناعطا کیا جائے گااس طرح میں کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے بچاس کتا ہوں میں جن معارف کے لکھنے کا ارادہ فرمایا وہ اعجازی طور پر پانچ جلدوں میں ہی ریکارڈ ہو گئے اور ساتھ ہی ایسافھل ربانی ہوا کہ پہلی چارجلدوں میں جو پیشگو ئیاں کی گئی تھیں وہ پانچویں جلد سپر دقلم ہونے سے قبل حیرت انگیز طور پر معرض وجود میں آگئیں۔اب میں ایک مثال دیتا ہوں جوغور سے سننے کے لائق ہے۔ایک شخص کسی کوایک روپے کے بچاس نوٹ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ مگر بجائے ایک ایک روپ کے بچاس نوٹ دینے کے دی دیں دی روپے کے پانچ نوٹ اس کے حوالہ کردیتا ہے۔اب فرما ہے کہ یہ پانچ بچاس کے بچاس نوٹ دینے کہ یہ میری تبلی ہوگئی ہے۔

دوسرا سوال أن كى طرف سے يدكيا كيا كه آيت "لوتقول" (الحاقه: ٣٥) ميس كوئي معیارِ صداقت بیان نہیں ہوا یہ آنخضرت کو خطاب ہے اور آنخضور مہی کی ذات ہے مخصوص ہے۔ خاکسار نے حاضرین سے کہا کہ میں اس اہم سوال کا جواب خاتم النبیین محد عربی اللہ کی حدیث مبارک سے دیتا ہوں۔مشہور روایت ہے کہ حضرت اسامہ ن زید نے جب ایک چوری کرنے والی عورت کی سفارش کی تو در بارنبوی ہے ارشاد ہوا کہ خدا کی قتم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ ( بخاری کتاب الحدود ) مولا ناصاحب بتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلامی تعزیرات کا کوئی اصولی بیان ہوا ہے یا اس کا تعلق صرف حضرت فاطمہ کی ذات سے تھااور دوسر لے لفظوں میں آنخضرتؑ کا فر مان تھا کہا گر فاطمہاس جرم کاار تکاب کرتیں تو انہیں قطع ید کی ضرورسزا دی جاتی ۔ باقی سب لوگوں کو کھلی چھٹی ہے وہ سرقہ کریں یا ڈا کہ ماریں ان کو کوئی سزانہیں دی جائے گی ۔اس تشریح پراس بزرگ کو کھلے بندوںاعتراف کرنایڑا کہ آنخضرت علیقہ نے اپنی نورچشم حضرت فاطمۃ الزہرا کا نام اس تعزیری قانون پر مزیدز ور دینے کے لیے لیا اور واضح فر مایا کہ چوری تو ایسا خطرناک جرم ہے کہ ( معاذ اللہ ) میری بیٹی بھی اس کی مرتکب ہوتی تو میں اسے بھی سزادیئے بغیر ہرگز نہ چھوڑ تا۔ اب میرے لیے اس کلمہ تی کے جاری برزبان ہونے کے بعد سامعین کو یہ یقین ولانے میں کوئی مشکل نہ رہی کہ آیت آئو تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِیْلِ" میں خالق کا نات کے ازلی ابدی تعزیری دستور و قانون کا تذکرہ ہے۔ جس کے سامنے برطانوی استعاریا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مملکت کودم مارنے کی مجال نہیں اور جس کونا کام بنانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوسکتا۔ پس یے نقط ذگاہ کہ بیآ یت کوئی اصول بیان نہیں کرتی بلکہ صرف بیاشارہ کرتی ہے کہ باتی مفتری بے شک دندنا تے رہیں لیکن معاذ اللہ رسول اللہ اس کا ارتکاب کرتے تو آپ کی شہرگ ضرور کاٹ دی جاتی ۔ آخضرت میں معاذ اللہ رسول اللہ اس کا ارتکاب کرتے تو آپ کی شہرگ ضرور کاٹ دی جاتی ۔ آخضرت میں معاذ اللہ رسول اللہ اس کا ارتکاب کرتے ہو آپ کی شہرگ خرور کاٹ دی جاتی ۔ آخضرت میں میں میں میں میں میں میں کرانے کی کا سول بیان میارک کی کھی گتا تی ہے ۔

کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افترا ہوگا وہ قتل ، ہے یہی اس جرم کی سزا (میسج موعود)

یہ بزرگ دونوں سوالات کا جواب سننے کے بعد فر مانے لگے کہ اب مجھے احمدی ہی سمجھے گر بیعت فارم پر دشخط نہیں کروں گا۔ ناچیز نے نہایت ادب واحتر ام سے انہیں نفیحت کی کہ بیعت فارم تو آنخضرت علیقیا آنخضرت علیقیا کے اس تاکیدی فر مان پرعمل کی زندہ دستاویز ہے کہ آپ کو آنخضور کے ارشاد کی تعمیل میں واقعی خلیفۃ اللہ المہدی کی بیعت کا اعزاز حاصل ہے۔

مجھے ربوہ آنے کے بچھ عرصہ بعد ایک غیر مصدقہ اطلاع ملی کہ اس سعید الفطرت بزرگ عالم دین نے بیعت فارم پر بھی د شخط کر دیئے ہیں ۔واللّٰداعلم بالصواب۔

> ۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار

## فصل ينجم

# ( دس ملکی وغیرملکی شخصیات سے ملا قات )

### جناب سیرا بوالاعلیٰ مودودی صاحب:

سید ابوالاعلی مودودی صاحب اور اُن کے رفقا برکش انڈیا کے زمانہ سے بیہ پراپیگنڈا کرتے آرہے تھے کہ جمہوری اسمبلیوں کی رکنیت بھی حرام اوران کوووٹ دینا بھی حرام ہے۔ (رسائل ومسائل) جمہوری انتخاب زہر ملے دودھ کا مکھن ہے۔ چونکہ ہزار میں سے ۹۹۹مسلمان کا فرانہ ٹائپ رکھتے ہیں اس سے کسی بھی جمہوری انتخاب سے نظام اسلام قائم نہیں ہوسکتا۔ (مسلمانان ہند کی سیاسی شکش حصہ سوم)

جنا ہمودودی صاحب اسلام ۱۹۲۲ء کودارالاسلام (پٹھان کوٹ) جھوڑ کرلا ہور میں پناہ گزین ہوئے جس کے بعد پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کے لیے 'اسلام' کانعرہ بلند کیا اور جب پہلا صوبائی انتخاب ہوا تو آپ نے ''انتخابی جدوجہد' پمفلٹ میں احادیث سے ثابت کیا کہ عہدہ طلی سراسر حرام ہے۔ نیز ''دو دستوری خاک' میں برسراقتدار مسلم کیگی حکومت کے خلاف ملک گیر پرا پیگنڈ اکیا کہ اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اسی پربس نہیں جماعت اسلام کے ترجمان''کوژ' (۲۸ جنوری ۱۹۵۰ء) نے انتخابی مہم کوکتوں کی دوڑ سے تشبیہ دے کرصوبائی انتخاب میں شامل ہونے والی سب سیاسی جماعتوں کی ضیافت' صالح مغلظات' سے فرمائی۔

پاکستان کے پہلے صوبائی انتخابات کے دوران مُیں جامعۃ المبشرین کا طالب علم تھا۔ مجھے اخبارات سے پتہ چلا کہ جناب مودودی صاحب مع اپنے رفقاء کے انتخابی اور طوفانی دورہ پر چنیوٹ تشریف لار ہے ہیں اور پر انی سنری منڈی میں خطاب عام بھی فرمائیں گے۔

میں ۱۹۴۸ء کے اوائل میں لا ہور گیا تو مختصری ملا قاتیں حضرت مولا نامحمرعلی صاحب امیر جماعت لا ہور اور علامہ عنایت اللّٰہ خان مشر تی کے علاوہ جناب سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی بانی جماعت اسلامی ہے بھی ملاقات ہوئی۔ جناب مودودی صاحب بہت تیاک سے ملے اور اپنی دو كتابين' شهادت حق''اور' وين حق''تحفةً مرحمت فرما كيں \_ ''شہادت حق'' میں آپ نے جماعت اسلامی کی امتیازی شان اِن الفاظ میں بتائی ہے '' دعووں اورخوابوں اور کشوف و کرامات اور شخصی تقدس کے تذکروں سے ہماری تحریک بالکل پاک ہے۔'' (صفحہ٣٦) بدرسالہ دراصل ایک تقریر ہے جوانہوں نے قیام پاکتان سے صرف ساڑھے سات ماہ قبل مراد پور (ضلع سیالکوٹ ) میں فر مائی جس کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ'' ہمارا خدا ہمیشہ سب کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجنا تھا۔اب وہ موجوز نہیں اس لیے میں بھی صرف دعوت کا وہی حصہ پیش کروں گا جومسلمانوں کے لیے خاص ہیں۔'' ازاں بعد عامۃ المسلمین اور ان کے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کا'' پوسٹ مارٹم'' کیا اور بتایا کہ ہمارے وکیل،مجسٹریٹ اور جج کی عملی شہادت یہ ہے کہ اسلام کے سارے قانون غلط ہیں۔ ہماری قوم کا نظام کا فروں کا چربہ ہے۔ ہمارے مذہبی اور سیاسی پیشوا وہی کہتے ہیں جوانہوں نے غیرمسلموں سے سیکھا ہے۔مسلمانوں کا تصور قانون الہی ایک قصہ یارینه بن چکا ہےاورمسلمان کا نام ذلت ومسکنت اور پس ماندگی کا نشان بن گیا ہے۔اس لیےمسلمان اسلام کالیبل اتار کر تھلم کھلا کفراختیار کرلیں ۔اسلام جماعت کے بغیرنہیں اور جو جماعت میں نہیں وہ

رسالہ 'دین حق' کا موضوع ہے ہے کہ ''اگر کوئی خدا رہنمائی کے لیے موجود نہیں ..... تو انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ خود کثی کر ہے۔جس مسافر کے لیے نہ کوئی رہنما موجود ہواور نہ جس کے پاس راستہ معلوم کرنے کے ذرائع موجود ہوں اس کے لئے پاس اور کامل پاس کے سوا پچھ مقدر نہیں اورا گرخدا ہے لیکن رہنمائی کرنے والا خدا نہیں ہے ..... تو بیاور بھی زیادہ افسو سناک صورت مقدر نہیں اورا گرخدا ہے لیکن رہنمائی کرنے والا خدا نہیں ہے ۔... تو بیاور بھی خیوڑ دی گئی .... بیسب حال ہے۔رو یئے اس پوری نوع کی مصیبت پر، جواس بیچار گی کے عالم میں چھوڑ دی گئی .... بیسب بیحوہ وہ خداد کچھ وہ خداد کچھ رہ خدا ہے جواُسے زمین پر وجود میں لایا ہے مگر وہ بس بیدا کرنے سے مطلب رکھتا ہے اور رہنمائی کی پر وانہیں کرتا۔' (صفحہ ۲۰۰۰)

دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی حسن و جمال یار کے آثار ہی نہیں (استحالموعود)

ان رسائل ہے میری فوری توجہ جماعت اسلامی کے مطالعہ کی طرف ہوئی اور اسی پر میں نے ریس ج کرکے ''جامعۃ المبشرین' ہے ''شاہد' کی ڈگری حاصل کی۔ عنوان مقالہ تھا ''مولانا سیدابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی تحریک پرتجرہ' سیدنا حضرت صلح موعودؓ نے خودہی عنوان تجویز فرمایا۔ اس کے نمایاں خدوخال پر بلیغ روشنی ڈالی اور اس غلام در کی ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی۔ استاذی الممرّم خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جالند هری نے مئی 1900ء کے الفرقان میں بیہ پورا مقالہ سپر داشاعت فرماویا۔ جس پر حضرت حافظ سید مختار احمد صاحب مختار شا بجہانپوری نے اظہار مسرّت کرتے ہوئے فرمایا کہ ''اس مقالہ سے میری ایک دیرینہ تمنا برآئی ہے۔' بیہ مقالہ منظر عام پرآیا تو جماعت اسلامی کے ایک ممتاز رہنما جناب مولوی گلزار احمد صاحب مظاہری خاص طور پر مجھے ملنے کے لیے ربوہ تشریف لائے اور اپنے نقط نظر سے اس پرانی رائے کا ظہار بھی فرمایا۔

دوسال بعد جلسه سالانه ۱۹۵۱ء کے شبینا جلاس میں حضرت صاحبز ادہ مرزاشریف احمد صاحب ایر شنال ناظر اصلاح وارشاد کی فرمائش پر مجھے'' جماعت اسلامی پر تبصرہ'' کے زیرعنوان جلسه سالانہ کے مقدس شیج سے پہلی بارتقریر کی سعادت نصیب ہوئی جواللہ کے فضل وکرم سے خاص طور پر نوجوانان احمدیت میں غیر معمولی طور پر مقبول ہوئی اور صیغہ اشاعت نے ۱۹۵۸ء کی مشاورت کے موقع پر اسے شائع بھی کردیا۔ جس کا حضرت مصلح موعودؓ نے ممبران مشاورت میں خاص طور پر تذکرہ فرمایا اور اس کی خرید کی تحریک فرمائی۔

اب میں جناب مودودی صاحب کی دلچیپ ملاقات کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان میں پہلے صوبائی انتخابات کی سرگرمیاں صوبہ میں عروج پرتھیں کہ پرلیں نے خبر دی کہ مودودی صاحب اپنے بعض رفقاء کے ساتھ ایک طوفانی انتخابی دورہ فرمار ہے ہیں اور سرگودھا کے بعد چنیوٹ کی پرانی منڈی کے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ میں نے حضرت پرنسپل صاحب سے اجازت حاصل کی

اورا بنی کلاس کے دوسرے طلبہ کے ساتھ خطاب سننے کے لیے چنیوٹ پہنچ گیا۔مودودی صاحب نے د بلی کی نہایت شسته زبان میں اپنی جماعت کا تعارف کرایا اور کئی سوالات کے نہایت قابلیت اورعمد گی ہے جواب بھی دیئے۔ساتھ ہی سامعین کو دعوت دی کہ وہ مزید استفسارات کے لیے میری قیامگاہ ( مکان شخ فیروز دین صاحب ) پرتشریف لے آئیں۔ مجھےاینے دوسرے دوستوں کاعلمنہیں مجھ پر مودودی صاحب کی اس برجسته، شائسته اورمتین خطاب کا گهرا اثر ہوا۔ چونکه آج تک میں نے د وسر بے فرقوں کے علاء کی تقریر میں سنجیدگی کا ایبا رنگ بھی نہیں دیکھا تھا۔خصوصاً سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاری صاحب جن کی ایک تقریر میں نے مرید کے میں احراری سٹیج پر بلیٹھے سی تھی ۔عنوان'' ختم نبوت'' تھا گر زبان بازاری تھی جس سے سخت بیزار ہوکر کئی لوگ بنڈال سے بھاگ گئے۔ جناب مودودی صاحب نے اپنی تقریر میں خاص طور پریہ بتایا کہ برکش انڈیا میں غیرملکی حکومت تھی اس لیے نظام اسلامی کا قیا عملاً ناممکن تھا۔لیکن اب خدا کے نصل ہے اُفقِ عالم پر پاکستان کاستارہ طلوع ہوگیا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ یہاں نفاذ اسلام کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں اوراس کے لیےسر دھڑ کی بازی لگا دیں ۔اس َ لیے پنجاب الیکشن کے لیے ہم نے بیعہد نامہ شائع کیا ہے کہ دوٹرصرف اس امید دار کو دوٹ دیں جو اسمبلی میں اسلامی دستور نافذ کرنے کا اقرار کرے۔اس ضمن میں جماعتِ اسلامی نے "اسلامی پنچائتوں'' کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے۔

جناب مودودی صاحب کی تقریرختم ہوتے ہی ہم سب طلبه اُن کی قیام گاہ پہننج گئے۔ ہمیں دیجھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ایک احراری ملآ (عتیق الرحمٰن) نے اُن سے بوچھا کہ کیا وہ مرزائیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جناب مودودی صاحب نے بے ساختہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ کرنا اسمبلی کا کام ہے۔ ہمارا کام پاکستان میں دستوراسلامی کا نفاذ ہے۔ مودودی صاحب چاہتے تو مجمع کوخوش کرنے کے لیے اپنا عقیدہ بتا سکتے میں انہیں کا فرومر تد سمجھتا ہوں جیسا کہ ہندوستان میں وہ اپنے رسالہ 'تر جمان القرآن' میں لکھ چکے تھے گرانہوں نے ایسا شریفانہ و حکیمانہ جواب دیا کہ میرادل عش عش کرا ٹھا۔

بخدا ہم اُن سے سوالات کرنے ہر گزنہیں گئے تھے۔صرف جلسہ عام اور پرائیویٹ مجلس میں اُن کے اسلوب بیان اوراندازِ فکر سے متعارف ہونامقصود تھا۔لیکن اُن کا جواب س کر مجھے بھی اُن

ہے کچھ دریافت کرنے کی جرأت پیدا ہوئی۔ چنانچہ میں نے اُن کی خدمت میں ادب واحترام سے بیہ سوال کیا کہ آپ نے اپنے نصیح و بلیغ خطاب عام میں یا کستان کو نیاستارہ قرار دے کرامید دلائی ہے کہ ا بتخاب کے ذریعہ اب نظام اسلامی کا قیام عمل میں آسکتا ہے۔ بیعمدہ تخیل ہے مگر میں بیہ کہنا حیابتا ہوں کہ اگر واقعی پاکتان ہے اسلامی معاشرہ کے معرض وجود میں آنے کے امکا نات روشن ہو گئے ہیں تو آپ نے تحریک پاکتان کی مخالفت کیوں کی ؟ مجھے شخت افسوس ہے کہ آپ جیسے''مفکرا سلام''جنہیں قائداعظم کے ساتھ ہونا جاہے تھا اُن ایام میں ہمیں ایک تنج پر گا ندھی جی کے ساتھ نظرآ تے ہیں۔ اس سوال نے مودودی صاحب پر گویا ایک بجلی سی گرادی اور آپ نے نمائشی شرافت کا پر دہ حاك كركے مجھے'' كذاب'' كے لقب ہے نوازااور فرمایا كہ پیسراسر غلط ہے۔ میں نے ہمیشہ پاکستان کی تائید کی ہے یہ پراپیکنڈ اہمارے مخالف کیمپوں کا ہے۔اب خدا کی قدرت نمائی ملاحظہ ہو چندروز قبل مجھے مرکز کی طرف سے مجاہد روس حضرت مولا نا ظہور حسین صاحب کے ساتھ قصور شہر کے جلسہ سیرت النبی میں شرکت کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ واپسی پر میں نے احچھرہ کے مرکز جماعت اسلامی سے کچھلٹریچر حاصل کیا جس میں رسالہ''تر جمان القرآن'' مارچ ۱۹۴۲ء کا پر چہ بھی تھا۔ باقی لٹریچرتو ہوٹل میں رکھا تھالیکن جونہی مودودی صاحب نے''صالح لقب'' سے سرفراز فر مایا، مجھے خیال آیا کہ یہ رسالہ تو میرے کوٹ میں موجود ہے۔ جناب مودودی صاحب نے مجھےا یک نادان دیہاتی طالب علم سمجھ کر غلط بیانی کی جسارت کی تھی۔ میں نے اُن کے سامنے اصل رسالہ رکھ دیا جس میں انہوں نے کھل کر تحریک پاکستان کوزبر دست نقید کانشانه بنایا تھا۔اصل رسالہ دیکھتے ہی مودودی صاحب نے ایک شاطر وکیل کا کر دارا دا کرتے ہوئے یکا یک پینتر ابدلا اورارشا دفر مایا کہ ہاں مجھے یاد آگیا ہے میں نے واقعی ککھا تھا مگریہ اس زمانہ کی بات ہے جب محموعلی جناح، لیافت علی، عبدالرب نشتر اور دوسر ہے مسلم کیگی زعما کے سامنے یا کستان کا کوئی واضح نقشهٔ نبهیں تھانہ انہیں علم تھا کہوہ مطالبۂ یا کستان کس غرض سے کررہے ہیں؟

اس جواب نے مولانا کی''اسلامیت''پوری طرح بے نقاب کرڈالی جس کا مجھ پرشدید رغمل ہوا۔ میں نے بانی جماعت اسلامی کو مخاطب کرتے ہوئے جوتبھرہ کیاوہ کم وہیش ان الفاظ میں تھا کہ آپ کے جواب نے میرے آ گبیئہ محبت وعقیدت کو پاش پاش کردیا ہے۔ایک''مفکر اسلام'' کی زبان سے اس خلاف حقیقت تو جیہہ کی قطعاً امیز نہیں تھی کیونکہ یہ پر چہ جس میں آپ نے تحریک پاکتان پر شدید گولہ باری کی ہے مارچ ۲ ۱۹۳۱ء کا ہے جبکہ تین ماہ قبل آل انڈیا مسلم لیگ نے مرکزی انتخابات میں تمام مسلم نشتوں پر قبضہ کرلیا اور قائداعظم کی ہدایت پر پورے ملک میں جشن فتح منایا گیا۔ از ال بعد مارچ ۲ ۱۹۴۱ء کے صوبائی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسرے تمام نیشنلسٹ اور کا نگری امید واروں کو زبر دست شکست دی۔ کیا آپ اس وقت ہم طالب علموں کو بیہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ مرکزی اور صوبائی فتو حات کے زمانہ تک قائد اعظم اور دوسرے مسلم کیگی قائدین کو پچھ پہتنہیں تھا کہ ان کی تحریب پاکستان کی غرض وغایت کیا ہے؟ اور مسلمانان ہند بھی آنکھوں پر پٹی باند ھے اندھا دھند مسلم لیگ کے جن میں ووٹ ڈال رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ۲ ۱۹۴۱ء یعنی پاکستان کے نقشہ عالم مسلم لیگ کے حق میں ووٹ ڈال رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ۲ ۱۹۴۱ء یعنی پاکستان کے نقشہ عالم برانجر نے سے ایک برس قبل بھی تحریب پاکستان محض ایک معمداور چیستان بنی ہوئی تھی؟؟

میں یہاں تک ہی کہنے پایا تھا کہ مودودی صاحب جلال میں آ گئے اور فر مایا اب ہمارے کھانے کا وقت ہے۔ مجلس برخاست کی جاتی ہے لیکن میں نے اوب سے درخواست کی کہ آپ مجھے صرف ایک اور مختصر سوال پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرما نمیں۔ میں آپ کا فیمتی وقت ضا کع نہیں کروں گا۔میری اس یقین دہانی پرانہوں نے کمال فراخد لی سے مجھے اجازت بخشی ۔ میں نے اُن کی کتاب'' تجدید واحیائے دین''سے تیرہویںصدی کےمجد دحضرت سیداحمہ بریلوئ کی اسلامی حکومت کی نا کامی کا بیسب اُن کے الفاظ میں بیان کیا کہ انہوں نے نام کےمسلمانوں کوحقیقی مسلمان سمجھ کر دهو كه كها يالبندا تاريخ كاييسبق بميشه يا در كهنا چاہيے كه جس انقلاب كى جڑيں اخلاق وتدن ميں جمي ہوئي نہ ہوں نقش برآ ب ہوتا ہے اور اگر عارضی طافت سے قائم بھی ہوجائے تو ہمیشہ کے لیے پیوندخاک ہوجا تا ہے۔میری گزارش بیہ ہے کہ حضرت سیداحمہ بریلوکؓ مجدد تھے۔اُن کالشکریورے ہندوستان کے پارسااور خدارسیدہ بزرگوں پر مشتل تھا۔ دوسری طرف صورت پیہے کہ آپ مجد ذہبیں اور جیسا کہ آپ نے''مسلمانان ہند کی سیاسی کشکش'' میں تصریح فر مائی ہے کہ موجودہ مسلمان ہزار میں سے ۹۹۹ کا فرانہ ٹائپ رکھتے ہیں۔اس لیے اگر جمہوری انتخاب ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اسلام نہیں لایا جاسکتا۔ جب دودھ ہی کڑوا ہےتو بالا ئی کیونکرمیٹھی ہوسکتی ہے۔اب بتا پئے کہاس صورت میں صوبائی اسمبلی کے لیے آپ اور آپ کی جماعت کا انتخابی دوڑ میں حصہ لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ''مولانا'' نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بیمض ایک تجربہ ہے۔ ممکن ہے کامیاب ہویا ناکام رہے۔ میں نے اُن سے جانے کی اجازت چاہی اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہ جس معاملہ میں مجدد ناکام رہے آپ کی کامیا بی کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ ہاں اس سے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے مخصوص سیاسی مقاصد ہیں جن کو بروئے کارلانے کے لیے آپ سادہ مسلمان عوام کو استعمال کرنا حیاہتے ہیں۔

## ر بورٹراخبارٹائمنرلنڈن:

جلسہ سالا نہ ۱۹۷۴ء کے موقع پرلنڈن کے روز نامہ' ٹائمنز' کی ایک کرسچن رپورٹر خاتون
ربوہ میں آئیں۔ دفتر شعبہ تاریخ میں مہمانوں کا جوم تھا۔ انہوں نے بھی آتے ہی بیسوال کیا کہ فیصلہ
آسمبلی کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے صرف یہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ اسلام قرآن اور محمد رسول
الشیالیہ کی صدافت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ کیونکہ حدیث مندرجہ مشکو ق میں آنحضرت الیہ ہے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کے بہتر فرقے آگ لگانے میں انحصے ہوجا کیں گے اور
موجود ہے کہ آخری زمانہ میں مسلمانوں کے بہتر فرقے آگ لگانے میں انحصے ہوجا کیں گے اور
تہتر ویں فرقے کو الگ کر دیں گے اور ایک عارف باللہ حضرت علامہ علی القاری نے (مرقا ق جلد ا
میں) خداسے علم پاکراس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ تہتر واں فرقہ'' فرقہ احمد یہ'' ہوگا۔ خاکسار
میں) خداسے علم پاکراس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ تہتر واں فرقہ'' فرقہ احمد یہ'' ہوگا۔ خاکسار
نے اصل دستاویز ی ثبوت پیش کرنے کے بعد کہا کہ اسلام کے سواکسی اور مذہب میں اس نوع کی کسی
پیشگوئی کی نظیر نہیں مل عتی ہے۔

مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت اُس سے بیہ نور لیا بار خدایا ہم نے ان معروضات سے غیراز جماعت معززین بھی بہت متاثر ہوئے۔فالحمد للہ علیٰ احسانہ

#### ا كابرعلمائے المحدیث:

مرکزی جمعیۃ اہلحدیث مغربی پاکتان کے زیراہتمام گوجرانوالہ کے باغ جناح میں ۱۴٬۱۳٬۱۲ اکتوبر ۱۹۵۲ء کو ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں پہلی بار حضرت سیداحمہ بریلوگ شہید بالاکوٹ کا حجنڈ الہرایا گیا۔ بیججنڈا کالا باغ علاقہ ہزارہ کے کرارل قوم کے اہلحدیثوں کے پاس محفوظ تھا۔ اُن دنوں جمعیۃ کےصدرسید داؤد غزنوی اور ناظم اعلیٰ مولوی محمد المعیل تھے۔ اس تاریخی تقریب پربعض المحدیث حضرات نے گوجرانوالہ کے امیر جماعت احمدیہ جناب میر محمد بخش صاحب ّ ایڈووکیٹ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس میں آپ کی جماعت کی بھی نمائندگی ہونی چاہئے۔ جس پرمرکز سے مجھے بھوایا گیا۔ مجھے شیح پرجگہ دی گئی۔ جہاں میں نے جھنڈ اکی بھی زیارت کی اور بعض اکا بر علمائے المحدیث سے گفتگو کا موقع بھی میسر آیا۔

ایک اہلحدیث عالم دین نے دریافت کیا کہ تو حیداورردشرک کے معاملہ میں اہلحدیث اور احمدی دونوں ایک سا خیال رکھتے ہیں اور دونوں عرس، قبر پرتی اور دیگر مشرکانہ رسوم سے بیزار ہیں۔ آخر ہمارااختلاف کیا ہے؟ میں نے وقت اور موقع کی مناسبت سے عرض کیا۔ بنیادی اعتبار سے صرف دوفرق ہیں۔ پہلا یہ کہ احمدیت کا مقصد توحید خالص کا قیام ہے اسی لیے ہم کسی ولی بلکہ کسی نبی خصوصاً حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا کی خاص صفات سے متصف ماننے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ المجدیث بزرگوں کے نزدیک قافلہ مجددیت تیرھویں صدی هجری میں پہلے رائے بریلی میں پہنچا پھر بالاکوٹ میں آئے ہمیشہ کے لیے نتم ہوگیا لیکن ہمارے نزدیک یہ مقدی کا روان چودھویں صدی میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی قیادت میں قادیان سے اٹھا اور اب ربوہ میں اپنی شان کے ساتھ رواں دواں دواں ہے۔

یاد آیا کہ ایک بار مجھے اہلحدیث عالم مولوی محمد استعمال ذیج خطیب جامع مسجد راولپنڈی کا درس سننے کا اتفاق ہوا۔ (آپ نے اس کا نفرنس میں بھی خطبہ جمعہ دیا تھا) درس کا موضوع تو حید اور رد شرک تھا۔ جس کے بعد میں نے آپ سے ملاقات کی اور اس بات پراظہار مسرت کیا کہ بہت عمدہ پیرا میں آپ نے وحد انبیت پروشنی ڈالی ہے مگر ہمیں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ شرک کیا ہے؟ فر مایا خدا کی ذاتی اور مخصوص صفات کو کسی بندہ سے مخصوص کرنا شرک کہلاتا ہے۔ مثلاً خالق ، محی الاموات، عالم غیب، الآن کما کان ، حی وقیوم وغیرہ ذات باری سے ہی مختص ہیں۔ اس لیے کسی ولی کی طرف بھی مان کو منسوب کرنا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ اُن کی زبان سے میکلمہ حق جاری ہونے پر میں نے انہیں بنایا کہ آپ حضرات یہ سب صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یقین کرتے ہیں۔ جھٹ ہولے بنایا کہ آپ حضرات یہ سب صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یقین کرتے ہیں۔ حجمت ہولے بنایا کہ آپ حضرات یہ سب صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یقین کرتے ہیں۔ حجمت ہولے

کہ بیتو اُن کے مجزات تھے۔اس سے شرک لازم نہیں آسکتا۔ خاکسار نے اس تو جیہہ پراناللہ پڑھی اور در دبھرے الفاظ میں بتایا کہ بالکل یہی دلیل پادری صاحبان بیوع مسے کی خدائی کی دے کر لاکھوں مسلمانوں کو مرتد کر چکے ہیں کہ خداتعالی کا معجزہ کے طور پراپنی چاروں مخصوص صفات کا تمام انہیاء میں سے صرف بیوع مسے کوعطا کرنا اور مسلمانوں کے نبی کوبھی اس سے محروم رکھنا الوہیت مسے کا فیصلہ کن ثبوت ہے۔آہ

ہمہ عیسائیاں را از مقال خود مدد دادند

## امریکی کالج کے پروفیسر (HISTORY):

عہد خلافت ٹالٹہ کے ایک جلسہ سالانہ کے موقع پر نیشنل امیر امریکہ مکرم ومحترم مظفر احمد صاحب اپنے ساتھ ایک امریکن پروفیسر بھی لائے جو تاریخ کے سکالر تھے۔ شعبہ تاریخ میں تشریف آوری پر میں نے ان کاشکریدادا کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ آپ کی ملاقات سے مجھے خاص طور پر اس لیے خوشی محسوس ہور ہی ہے کہ خاکسار کی زندگی بھی علم تاریخ ہی کی خدمت اور اشاعت کے لیے وقف ہے۔ اس تمہید کے بعد موازنہ بائبل اور قرآن پر تبادلہ خیالات شروع ہوا۔ میں نے اس ضمن میں دو تاریخی حقائق پیش کیے۔

اول یہ کہ بائبل کی رو سے پہلا انسان آ دم تھاجو پانچ ہزار برس قبل پیدا ہوا مگر قرآنی نظریہ ہے کہ آ دم پہلے انسان نہیں بلکہ پہلے نبی ہیں اور انسان مدتوں قبل معرض وجود میں آچکے تھے مگر د ماغی اور ذہنی صلاحیتوں سے یکسرمحروم اور گویالاشٹی محض تھے۔ (سورۃ الدھر:۲) ایک مسلمان صوفی حضرت ابن عربی کا کشف ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ لاکھوں آ دم گزرے ہیں اور آثارِ قدیمہ نے قرآن مجیداور اس کشف کی تصدیق کردی ہے اور یورپ اور امریکہ کے بجائب گھر بھی اس پرشاہد ناطق ہیں۔ اس کشف کی تصدیق کردی ہے اور یورپ اور امریکہ کے بائب گھر بھی اس پرشاہد ناطق ہیں۔ ووم اناجیل اربعہ نے بانی عیسائیت کا نام یبوع لکھا ہے مگر قرآن مجید نے ہرمقام پر آپ ووم

کوئیے کہاہے جس کے قدیم عربی لغات کے مطابق میمعنیٰ ہیں (الف) سیروسیاحت کرنے والا (ب)شفادینے والا (ج) چیٹے پاؤں والا جیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید تحقیقات سے حضرت مسیح علیہ السلام کی متیوں خصوصیات بالبدا ہت ثابت ہو چکی ہیں۔اس تقابلی مطالعہ کے بعد ہر مؤرخ (HISTORIAN) بآسانی فیصلہ کرسکتا ہے کہ اسے انجیل پراعتقا در کھنا چاہیے یا قرآن مجید جیسی کوالہا می کتاب پرایمان لا نا چاہیے۔

# حضرت خلیفة الشالث کے ایک کالج فیلو

حضرت مولانا عبدالما لک صاحب ناظر اصلاح وارشاداور راقم الحروف ایک بارظهر سے قبل پیارے آقاسیدی حضرت امیر المومنین خلیفہ ثالث ؒ کے قدموں میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ لا ہور سے ایک معزز دوست آگئے جن کا حضور نے پر تپاک خیرمقدم کیا اور بتایا کہ ہم دونوں گورنمنٹ کالج میں اکتھے پڑھتے رہے ہیں۔حضور نے اُن سے باہمی دلچیس کے بعض معاملات پر دلچیپ گفتگوفر مائی اور آخر میں ہمیں ارشاد فر مایا کہ یہ میر سے ذاتی اور نہایت معزز مہمان ہیں۔ انہیں میری طرف سے کھانا پیش کرنے کے بعدر بوہ کے اڈہ پر الوداع کہیں۔

حسب ارشاد دارالضیافت میں ان کی خدمت میں ظہرانہ پیش کیا گیا۔ ہمار ہے معزز مہمان نے کھانا شروع کرتے ہی بتایا کہ اُن کا تعلق فرقہ جعفریہ ہے ہے۔ ہم لوگ منصب امامت کو نبوت سے افضل گردانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت مولا نا عبد الما لک خان صاحب نے مجھے جواب کا ارشاد فر مایا۔ عاجز نے گزارش کی کہ ہمارے ندہب کی بنیاد تو قرآن مجید ہے۔ آپ کتاب اللہ سے ارشاد فر مایا۔ عاجز نے گزارش کی کہ ہمارے ندہب کی بنیاد تو قرآن مجید ہے۔ آپ کتاب اللہ سے اینے اس موقف کی تائید میں صرف ایک آیت سناد ہے ہم اس پر بے چون و چرال ایمان لے آئیں گے۔ اس پر انہوں نے یہ آیت پڑھی:

## "إِذِابُتَلَىٰ إِبُرُهُمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (القرة: ١٢٥)

اُن کا استدلال بیتھا کہ خداتعالی نے جبکہ حضرت ابراہیم نبی تھے امتحان لیا جس میں کا میابی کے بعدانہیں سندامامت عطاموئی۔ ثابت ہواامام نبی سے افضل ہوتا ہے۔

میں نے محترم ومعزز دوست کا بہت شکر بیادا کیا کہ انہوں نے کلام اللہ سے ایک ایس معرکہ آراء آیت کا انتخاب فرمایا ہے جس سے مسلمانوں کے باقی فرقوں پرکوئی اثر پڑے یا نہ پڑے جعفری تحریک کی پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں ب**انخ نکات** معرفت بیان ہوئے ہیں:

1-امامت یا جا گیریا ور شمین نہیں مل سکتی۔

2-امامت کے لیے خدا کے آسانی کالج میں امتحان دینارٹر تا ہے۔

3- كمره امتحان ميں صرف نبی بيٹھ سكتا ہے۔

4-امیدوارکواللہ جلشانۂ کے پرچہ کے تمام سوالات میں سوفیصدی نمبر لینے ضروری ہیں ۔

5- امتحان میں پاس ہوتے ہی کوئی نبی ازخود امام نہیں بن سکتا بلکہ بذریعہ الہام اسے

مقام امامت ہے سرفراز فرما تاہے۔

یہ پانچوں نکات بیان ہو چکے تو میں نے ان کی خدمت میں مندرجہ ذیل معروضات پیش کیں:

اول: آپ حضرات کے نزدیک جب امام نبی سے افضل ہوتے ہیں اور آپ کے عقیدہ
میں بارہ امام ظہور فرما ہو چکے ہیں تو جماعت احمدیہ کے خلاف ''ختم نبوت'' کی نام نہا دتحریکوں میں
آپ کا زوروشور سے حصہ لینا زیب نہیں دیتا۔

وم: قرآن کی اس آیت نے صافی فیصلہ کردیا ہے کہ صرف وہی شخص امام بن سکتا ہے جو پہلے نبوت پر فائز ہو۔ میری شخص کے مطابق آئمہ اہل بیت میں سے کسی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تو وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق امام کیسے قرار پاسکتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دعا سکصلائی ہے کہ وَ اَجْعَلُنَا لِلُمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (الفرقان: ۵۵) ہمیں متقبوں کے امام بنادے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان مومنوں میں خانوادہ نبوت کے سب بزرگ بلاشبہ متقبوں کے امام شے۔ اصطلاحی معنوں میں ہرگر نہیں۔ مومنوں میں خانوادہ نبوت کے سب بزرگ بلاشبہ متقبوں کے امام شے۔ اصطلاحی معنوں میں ہرگر نہیں عطا مومنوں میں خانوادہ نبوت کے سب بزرگ بلاشبہ مقبوں کی اُن کی رُوسے بذریعہ الہام امامت کی شان عطا

سوم: ایک فکر انگیز پہلویہ بھی ہے کہ قرآن کی رُوسے بذر بعدالہام امامت کی شان عطا ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں جوآئمہ اثناعشر میں سے کسی کے متعلق میشا بت کر سکے کہ انہیں الہا می طور پرامام قرار دیا گیا ہو۔

بجائے اس کے کہ بیمعزز دوست کوئی جواب عنایت فرماتے انہوں نے جلدی جلدی کھانا ختم کیا اور جانے کی رخصت جاہی۔ اور میں نے انہیں ربوہ کے اڈہ تک پہنچ کر رخصت کی سعادت

حاصل کی۔ بعد میں حضرت مولا نانے مجھے بتایا کہتم حضور کے کلاس فیلوکوالوداع کہنے چلے گئے تھے گر میں سیدھا قصرخلافت میں پہنچا اور حضور کی خدمت میں اس نشست کی پوری تفصیل عرض کی تو حضورانور بہت محظوظ ہوئے۔خود مجھے بھی بہت لطف آیا۔ حالانکہ میں کئی سال تک شیعیت کے مرکز لکھنؤ میں مبلغ رہا ہوں اور کئی مناظر ہے بھی کئے ہیں۔

# رئيس اعظم شارجه (متحده عرب امارات)

''متحدہ عرب امارات' 'دیمبر اے 19ء میں قائم ہوئی۔ یہ وفاقی حکومت ابوظہبی ، دبئی ، شارجہ، عجمان ، ام القوین ، راس الخیمہ اور فجیر ہجیسی سات چھوٹی ریاستوں پر شتمل ہے۔ ۱۹۸۸ء میں خاکسار تلونڈی موسیٰ کیس میں دیگر مخلص احمد یوں کے ساتھ سنٹرل جیل گو جرانوالہ سے ضانت پر رہا ہوا تو پیارے حضور سیدی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسے الرابع نوراللہ مرقدۂ کی خصوصی ہدایت پر میں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔

چونکہ پاکتان سے کوئی جماعتی لٹریچرساتھ لے جاناممکن نہ تھااس لیے میں نے ابوظہبی کی سرکاری لائبر رہی سے احمدی علم کلام کے تائید میں بزرگان سلف کی عربی کتب کے تائیدی حوالوں کا عکس حاصل کیا اور جس کی سات آٹھ کا بیاں امیر ابوظہبی جناب منیر احمد صاحب نے کرادیں اور ان سب کوسات فائلوں کی صورت محفوظ کیا جس کے بعد امارات کی جملہ ریاستوں میں اُن پر تعارفی لیکچر دیئے اور ایک ایک کا پی بغرض ریکارڈ واستفادہ ہر ریاست کے امیر جماعت کو دیں۔ اس طرح ان ریاستوں کے احمد یوں نے محسوس کیا کہ اُن کے ہاتھوں میں دعوت الی اللہ کا ایک نیا علمی طریق مل گیا ہے اور وہ اپنے عرب بھائیوں کے نیم سرف فوٹو کا بیوں کے ذریعہ باسانی احمد یت کا پیغام پہنچا سے وروہ اپنے عرب بھائیوں کوکسی تمہید کے بغیر صرف فوٹو کا بیوں کے ذریعہ باسانی احمد یت کا پیغام

اُن دنوں شارجہ کے امیر محترم مرزا بشیر بیگ صاحب مرحوم (برادرنسبتی مولانا عبدالقدیر شاہد سابق مجاہد افریقہ حال کینیڈا) تھے۔ محترم مرزا صاحب کا حلقہ تعارف بہت وسیع تھا۔خصوصاً مقامی رؤساء سے ان کے گہرے روابط ومراسم تھے۔ آپ نے خاکسار کی ملاقات شارجہ کے ایک رئیس اعظم (غالبًا السیدلوطا) سے کرانے کا انتظام فر مایا اور خاص اس غرض سے عربی لباس تیار کرایا جو میں زیب تن کئے ان کی خدمت میں پہنچا۔ دوران گفتگو میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میرا تعلق اُسی جماعت سے ہے جس سے بواین او میں فلسطین کا مسکہ پیش کرنے والے بطلِ اسلام السید چودھری محمد ظفر اللہ خال صاحب کو وابستگی کا شرف حاصل ہے۔ بعدازاں میں نے آنخضرت علیہ کے شان میں حضرت میسے موعود کے عربی قصا کد کے اشعار سنائے اور پوری دنیا میں جماعت احمد سے کا شاہ عنی کا رناموں کا مختصر تذکرہ کیا۔ ملاقات مختصر تھی مگر السیدلوطا خاص طور پر حضرت میسے موعود کے عربی اشاعتی کا رناموں کا مختصر تذکرہ کیا۔ ملاقات مختصر تفکی موجود ہوتا تو وہ پکاراٹھتا کہ تم عربی اور وہ مجمی ہیں۔ میں نے ملاقات کے وقت اگر کوئی اور شخص بھی موجود ہوتا تو وہ پکاراٹھتا کہ تم عربی اور وہ مجمی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میری تو آئی بھی حیثیت نہیں جتنی زندہ آفیاب کے مقابل شماتے ہوئے چراغ کی ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ میری تو آئی جی حیثمہ فیضان کی عرض کیا کہ میری تو آئی ہے۔ کہ محرطرازی کے بیملی کرشے آئی خضرت بھی ہے۔ ما تقل صادق میسے موعود کے چشمہ فیضان کی بولت ہیں۔ وگرنہ من آئم کہ من دانم۔ واللہ علی مااقول شہید۔

## و پی کمشنرصاحب در میره اساعیل خان (سرحد):

ڈرہ اساعیل خاں کی مخلص جماعت نے مرکز میں اطلاع دی کہ یہاں جلسہ سرۃ النبی کا انتظام کیا گیا ہے کوئی مربی بجبوایا جائے۔ نظارت اصلاح وارشاد کی طرف سے خاکسار بروقت پہنچ گیا۔ لیکن پہنچ ہی یہ معلوم ہوا کہ جناب ڈپٹی کمشز ضلع نے فرقہ پرست ملاؤں کے شدید دباؤ پر اجازت نامہ منسوخ کرویا ہے۔ میں نے احباب جماعت سے گزارش کی کہ ہمیں جلسہ کے متبادل کے طور پردن میں سارا دن دروو شریف پڑھنے اور رات تبجدادا کرنے میں گزار ناچا ہے۔ اسی روز میری درخواست پراحباب جماعت نے آنخضرت اللہ کی سوائے سے متعلق انگریزی لٹریچرا کی خوبصورت درخواست پراحباب جماعت نے آنخضرت اللہ کی سوائے سے متعلق انگریزی لٹریچرا کی خوبصورت میں تیار کیا جے لے کرمیں ایک جماعتی وفد کے ساتھ جناب ڈی سی صاحب کے دفتر میں بہنچا۔ اپنا وزئگ کارڈ اندر بجموایا۔ چند منٹوں کے بعد ہی انہوں نے (جوشریف انسان انسان فدکو بلوالیا۔ اور نہایت اعزاز کے ساتھ کرسیوں پر بٹھایا۔ میں نے کسی تمہید کے بغیراُن کی خدمت میں جماعتی لٹریچر تھا گھیں کرتے ہوئے صرف یہ کہنا کہ میں ربوہ سے ملاقات کی شدیر تیا

پیدا ہوئی۔اس لیے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آنخضرت محمد مصطفیٰ علیقیہ کی سوانخ وسیرت پر جماعت احمد بیکالٹریچ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرر ہاہوں۔ ع

گر قبول افتد زے عز و شرف

یہ کہ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے کی اجازت چاہی کیکن انہوں نے اصرار کیا کہ وہ جماعت کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ لوگ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا اُن کا حقیقی مقام ہے'' فلا م احمہ'' اور یہی آپ کا نام بھی ہے۔ جس کی مزید وضاحت آپ کے شعری کلام میں یوں ملتی ہے:

ع جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثار کوچہ آل محمد است ایں چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم کیا تھے۔ است کیا قطرہ زبح کمال محمد است

جناب ڈی می صاحب افغان تھے اور فارسی ان کی مادری زبان تھی۔ اس لیے انہوں نے دونوں شعر کمال عقیدت سے سنے اور پھر مدحتِ شہِ لولاک کے تصور میں ایسے ازخودرفتہ ہوگئے کہ پھر کسی اور سوال کی نوبت نہ آئی۔ خاموثی کے وقفہ کو میں نے بہت غنیمت سمجھا اور اپنے الوداعی الفاظ میں اُن کا شکر بیادا کیا اور بتلایا کہ ہماری نگاہ میں آپ قابل احتر ام ہستی ہیں کیونکہ آپ اُس مملکتِ خداداد کے معزز فرد ہیں جس کے قیام بلکہ نام تک کی خبر بذریعہ الہام بانی جماعت احمد بیکواپر بل ۱۹۰۱ء میں دی گئی تھی۔ چنانچہ آپ نے قیام پاکستان سے ۴۵ سال قبل اپنا ہیا اہم شاکع کیا۔ ''عیسائی لوگ ایذ ارسانی کے لیے مکر کریں گے اور ضدا بھی مکر کرے گا اور وہ دن آ زمائش کے دن ہوں گے اور کہہ کہ خدایا پاکس نمین میں میں مجمعے گھے جگہ دے۔ بیائی۔ دومانی طور کی چجرت ہے۔' (دانع الباطع اول سے ۱۹

## كينيدًا كي ايك سابق ميئر خاتون:

ایک عرصہ کی بات ہے کہ کینیڈا کی ایک سابق میئر خاتون ہندوستان خصوصاً مدراس اور قادیان کا دورہ کرنے کے بعد وار در بوہ ہوئیں۔ان کے پاس ایک امیر جماعت کا مراسلہ تھا جس میں لکھا تھا کہ

یے کستھولک خاتون جماعت احمد میر کی مداح ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ انہیں مؤرخ احمدیت سے گفتگو کا ضرور موقع دیا جائے۔ چنانچہ جناب نواب منصور احمد خال صاحب وکیل التبشیر اور سابق مبلغ سویڈن جناب سمیع اللّٰہ زاہد صاحب اس معزز خاتون کو لے کرخا کسار کے غریب خانہ پرتشریف لائے۔

محتر مہ نے بتایا کہ وہ خاص طور پر مدراس میں تھو ما حواری کے مزار کی زیارت کے لیے گئی تھیں۔ میں نے ان کا مناسب الفاظ میں خیر مقدم (WELCOME) کیا اور مسکراتے ہوئے تذکرہ کیا کہ ہم احمد کی ڈبل مسیحی ہیں کیونکہ امت موسوی کے سے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور امتِ محمد سے کے موجود پر بھی۔ پھر کہا کہ میں بھی گزشتہ سال مدراس گیا تھا اور مزار تھو ما پر حاضری کی توفیق پائی۔ اس بات نے اُن کے دل کو میری بات دلچینی اور غور سے سننے کی طرف ماکل کر دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کی خدمت میں بیتاریخی حقیقت پیش کرنا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام نے اپنامشن سے بیان فر مایا تھا:

'' میں بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے سوااورکسی کے پاس نہیں

بهيجا گيا۔" (متى باب١٥ آيت٢٢)

چونکہ بنی اسرائیل کے قبائل افغانستان اور کشمیر کے علاوہ مدراس میں بھی موجود ہے اس لئے حضرت بیوع مسے نے تقوما حواری کوان میں اپنی منادی کے لیے بھجوایا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ نے انہیں صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فر مایا تھا تو وہ افغانستان اور کشمیر میں آباد ہزاروں لاکھوں یہود یوں کو چھوڑ کر اور اپنے اصل مثن کو فراموش کر کے چرخ چہارم پر کیوں تشریف ہزاروں لاکھوں یہود یوں کو چھوڑ کر اور اپنے اصل مثن کو فراموش کر کے چرخ چہارم پر کیوں تشریف کے خصوصاً جبکہ ان میں زبر دست قوت پروازتھی اور وہ بآسانی ان سب مشرقی ممالک میں پہنچ سکتے تھے اور برق رفتاری سے سب تک اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سینڈ کے لیے بھی یہ تصور فرض کر لیا جائے تو یہ حضر ت سید نا سے جیسے اولوالعزم پیمبر سے بڑی زیادتی ہوگی اور اس کے لئے معاور فرض کر لیا جائے تو یہ حضر ت سید نا سے جیسے اولوالعزم پیمبر سے بڑی زیادتی ہوگی اور اس ہاتھ پر نہیں بیٹھے بلکہ معاذ اللہ اپنی اس خطر ناک حکم عدولی کی پاداش میں آسانی عدالت میں آپ کا کورٹ مارشل ہور ہا ہوگا۔

میکینیڈین خاتون یہ بات ن کر گہر نے غور وفکر میں ڈوب گئیں اور چندمنٹ کی خاموش کے بعد خود بخو داٹھ کھڑی ہوئیں اور گفتگو کا سلسلہ بھی خود بخو داپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔

## ايك طالب حق ديش سياح:

ر بوہ میں خلافت رابعہ کے دوران ایک متلاثی حق ڈینش سیاح اوران کی لیڈی تح یک جدید کے قدیم گیٹ ہاؤس میں فروش تھیں۔ وکالت تبشیر کے ایک پیغام پر میں ان کی ملاقات کے لیے گیا۔ ترجمانی کے بہترین فرائض مرز انصیراحمد صاحب شاہد مبلغ انگستان نے انجام دیئے۔ ابتدامیں تو انہوں نے اسلام میں عورت کے مقام (STATUS) کی بابت معلومات چاہیں جومیں نے اختصار کے ساتھ بیان کردیں۔ از ال بعد دونوں میاں بیوی پردہ کی مخالفت میں ڈٹ گئے۔ جس پر میں نے بائس کی روشنی میں بتایا کہ پردہ ابراہیمی گھر انے میں قدیم سے رائج تھا۔ اور اسلام کا احسان ہے کہ اس نے مخالی کی روشنی میں بتایا کہ پردہ ابراہیم کے دین حنیف کو پھر سے زندہ کیا جوعفت وعصمت اور پارسائی کا زبردست حفاظتی حضرت ابراہیم کے دین حنیف کو پھر سے زندہ کیا جوعفت وعصمت اور پارسائی کا زبردست حفاظتی الحد ہے۔ میں نے برسیل تذکرہ قرآن و انجیل کا موازنہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ انجیل (متی باب ۵) میں یہاں تک کھا ہے کہ اگر کوئی بُری نظر سے کسی کو دیکھے تو اسے خود ہی نا پاک آئھ پھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے مقابل قرآن مجید نے ایک خوفاک سز اکوجائز نہیں رکھا بلکہ نہایت خوبصورت اور حکیمانہ طریق سے مردوعورت دونوں پرغضِ بھر کا پردہ لازم کر دیا ہے اور صف نازک کو یہ پُر حکمت ہوایت فرمائی ہے۔ کو و چرے کوڈھانپ کرر کھے تا کہ کوئی کمین فطر سے اس کی عصمت پرڈا کہ نہ ڈال سکے۔

اس مرحلہ پر ڈینش سیاح اور اُن کی لیڈی نے یہ دریافت کیا کہ کیا مسلم عورت ہے بھی پردہ کی پابندی اٹھائی بھی جاتی ہے؟ میں نے انہیں بتلایا کہ جج بیت اللہ کے دوران جب ہرایک خدا کے عشق میں سرشار ہوکراً س کے ذکر میں محووگداز ہوتا ہے خوا تین کو بھی نقاب اوڑھنے کی اجازت نہیں اور دراصل اسلام تو ہر فر دکوسلوک کی اس آخری منزل تک پہنچا نا جا ہتا ہے کہ ساری دنیا میدان عرفات کی طرح تقوی اورع فانِ اللی کا مرکز بن جائے اور اس معاملہ میں اسلام نے مردوعورت میں کوئی تمیز نہیں روار کھی ۔ بلکہ دونوں میں مسابقت کی سرٹ بیدا کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے حواکی بیٹیوں کا چراغ ہے خانہ بننا ہر گز گوارانہیں اور نہ قابل برداشت ہے۔ کیونکہ وہ اسے شع خانہ میں کرے عالمیکر عائلی نظام کو اخلاق و روحانیت کے زیور سے مرضع کرنے کے لیے اٹھا ہے اور سے ہمارے نبی اور نبیوں کے شہنشاہ محم مصطفیٰ خانہ میں سو سو بار بھیج درود اُس محسن پر تو دن میں سو سو بار

# چيف ايدير هندساچارگروپ آف نيوز پيير جالندهر:

۵۰۰۵ء کے جلسہ سالانہ قادیان دارالا مان کی بے شار روحانی ، تربیتی اور علمی یا دیں میرے دل پرنقش ہیں مگر تبلیغی یاد گار صرف ایک ہےاوروہ ہے جالندھر کے روز نامہ'' ہندسا حیار'' کے مشہور چیف ایڈیٹر جناب پدم شری وجے کمار چوپڑا صاحب سے مع ان کے سٹاف کے ملاقات۔''ہندساچار'' ۱۹۴۷ء سے جاری ہے اور چو بڑا خاندان کے مورث اعلی ہوشناک رائے تھے جن کی پیدائش میرے وطن ضلع حافظ آباد میں ہوئی ۔ سرلیل ایچ گریفن اور کرنل میسی نے تذکرہ رؤسائے پنجاب PUNJAB) (CHIEFS کی دوسری جلد میں اس خاندان کے مشاہیر کامفصل ذکر کیا ہے۔مثلاً جناب رام چند چوپڑا جنہوں نے اچھرہ اور نکانہ صاحب میں پبلک کے لیے بڑے بڑے تالاب بنوائے۔ لا ہور میں غریبوں کے لیے دوا خانہ جاری کیا ، امرتسر میں سنسکرت کا سکول کھولا اور بنارس سداورت (مستقل خيراتى كنگر ) قائم كيا\_

جماعت احمدیہ کے ساتھ جناب پدم شری و جے کمار چو پڑا کے گہرے روابط ومراسم عرصہ

سے قائم ہیں اور اُن کا اخبار تو جلسہ سالانہ قادیان کے انعقاد پراُس کی روح پرور اور باتصور خبروں کا حسین مرقع بن جاتا ہے۔سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الرابع کے ارشاد مبارک پرخا کسار نے ۱۹۹۲ء کے جلسه سالانه پرتح یک وقف نو پرلیکچر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ روز نامہ'' ہندسا حار'' نے اس موقع پر ''حوالوں کے بادشاہ کی آیڈ' کے جلی عنوان ہے ایک خبر زیب اشاعت کی تھی۔اب میں جلسہ سالانہ ۵۰۰۵ء کی تاریخی ملاقات اور انٹرویو کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ میرا قیام ان مبارک ایام میں دارالضیا فت حضرت مسیح موعود کے ایک کمرہ میں تھا جو گیٹ ہاؤس سے متصل تھا۔ یہ تقریب شری و جے کمارصا حب کی رہین منت تھی۔آ پ ہی نے اس کےانعقاد کے لیےخصوصی پیغام دیااور پھر چند منٹوں کے بعدایے ساف کے جلومیں تشریف لے آئے۔

ادارہ اخبار''ساچار'' کے ایک سکالر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ میری ریسر ج ہے کہ منو سے مراد حضرت نوٹے ہیں۔ میں نے ان کی محنت و کاوش کی داد دی کہ ہندومسلم اتحاد کی نئی راہ کھلے گی مگر ساتھ ہی عرض کیا کہ سلسلہ احمد یہ کے ایک بزرگ سکالرنعت اللہ خاں صاحب گو ہر بی اے نے قادیان سے تقسیم ہند سے قبل'' تخفہ ہندویورپ' ایک محققانہ تالیف شائع کی جس میں ثابت کیا کہ برہا جی دراصل ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔اور آپ کے صحیفہ کا نام وداد تھا جس کے گیت قدیم آرید قوم میں ویدنام سے رائج ہوئے۔ بیم عمر کہ آرا کتاب وزیر ہندامر تسریر پیس میں چھپی اور دسمبر 19۲۸ء میں قادیان دارالا مان سے شائع ہوئی۔

سلسله گفتگوآ گے بڑھاتو میں نے بتایا کہ ہم سری کرشن کوخدا کا اوتار اور رشی مانتے ہیں اور اُن کے معتقد کی طرف بعض ہنگ آمیزروایات کو ہر گزشلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک گوپیوں سے مراد اُن کے معتقد ومرید ہیں اور قدیم تصاویر میں مکھن چرانے کا واقعہ میں استعارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک کے اعلیٰ دماغوں تک اپنا پیغام پہنچانے اور انہیں اپنا گرویدہ اور فریفتہ کرنے میں کامیابی ہوئی۔ کے اعلیٰ دماغوں تک اپنا پیغام پہنچانے اور انہیں اپنا گرویدہ اور فریفتہ کرنے میں کامیابی ہوئی۔ حجاتے ہوئے دکھایا ہے وہ ایک شاندار حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ جس طرح بانسری کی آواز دراصل اُسے بجانے والے کی آواز ہوتی ہے اسی طرح بھگوان سری کرش جی مہاراج کا اپدیش دراصل پر مائما کا اپدیش قدار بان اُن کی تھی مگر بلا واایشور کا تھا۔

ایک موقعہ پر میں نے بحثیت مؤرخ یہ بھی واضح کیا کہ ہماری جماعت کے دوسرے امام حضرت مرزابشیرالدین محموداحمد صاحب المصلح الموقود آزادی کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ اُن کی نگاہ صرف ہندوستان تک محدود نہ تھی بلکہ ساری دنیا پڑھی اور آپ ہر ملک، ہرقوم اور ہرانسان کوشیطان کی زنجیروں سے آزادد کھنا چاہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ آزاد کی بند کے حق میں آواز بلند کی۔ مگرنہا یہ بختی، قانون تُقنی اور بغاوت کے خلاف احتجاج کیا اور ہمیشہ اہل ملک کو حصول آزادی کے لیے احترام قانون اور پر امن ذرائع استعال کرنے کی تاکیو فرمائی اور خاص طور پر ایک خطبہ میں یہ کھلا اختباہ کیا کہ انگریز سمندر پارسے آئے ہیں۔ جنگ نے اُن کی معاشیات کو تہ و بالا کردیا ہے۔ آخر انہیں جلد یا بدیر جانا ہی پڑے گا لیکن اگر ہم نے اُن کی معاشیات کو تہ و بالا کردیا ہے۔ آخر انہیں جلد یا بدیر جانا ہی پڑے گا کے بعد عوام ضرور یہی جارحانہ تھیا راُن کے خلاف استعال کریں گے۔ جناب چیف ایڈ پڑ صاحب اور کے بعد عوام ضرور یہی جارحانہ تھیا راُن کے خلاف استعال کریں گے۔ جناب چیف ایڈ پڑ صاحب اور اُن کے معزز رفقاء نے اس بات کی سوفیصدی تائید کی کہ واقعی اب پورے دیش میں ایسا ہی ہور ہا ہے۔ اُن کی موقعہ کی کہ واقعی اب پورے دیش میں ایسا ہی ہور ہا ہے۔

خاکسار نے انٹرویو کے دوران حضرت مسلح موعود کا ملکی آزادی سے متعلق پالیسی کی طرف محض اشارہ کیا تھا۔ اب جبکہ میں بیرودادلکھ رہا ہوں حضور کے ایک اہم بیان کے الفاظ ہدیہ قارئین کرتا ہوں۔ ۲ رنومبر ۱۹۴۵ء کی مجلس عرفان کے دوران فرمایا''ہمارا کا نگرس سے اختلاف آزادی کے حصول میں نہ تھا نہ ہے بلکہ ناجائز ذرائع استعال کرنے میں تھا اور ہے۔'(انفسل سرنومبر ۱۹۴۵ء شخع)

گفتگوکا آخری محور مسکنہ 'امنِ عالم' تھا جو گئی سال ہے تمام ممالکِ عالم کے لیے تشویش و اضطراب کا موجب بن چکا ہے۔ خاکسار نے اس بارے میں جو پچھ عرض کیا اس کا مخص بیتھا کہ آج پوری دنیا تباہی کے کنارے تک آن پنچی ہے۔ایسے نازک ترین وقت میں عالمی امن، شانتی اور پریم کا قیام تین اصولوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر ہر گرخمکن نہیں۔

**پہلا اصول** یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت ایسے لوگوں سے بھرجائے جواحتر ام قانون کواپنا مذہبی فریضہ یقین کرتے ہوں۔

دوسرا اصول ہے ہے کہ ان لوگوں کا ابدی ماٹو ہو''محبت سب کے لیے نفرت کسی سے اہیں۔''

تیسرا اصول ہے ہے کہ احترام قانون کو مذہب کا جزواعظم سیمنے والی ان اقوام وافراد کا ایک واجب الاطاعت امام اور مذہبی لیڈر ہو جوآنخضرت کیلیٹے کے اسوہ حند کی روشی میں ہمیشہ اپنے معتقدین کی ہرمرحلہ پرکڑی نظر رکھے ہوئے رہنمائی کرتار ہے۔ قرآن (سورہ یوسف) سے واضح ہے کہ اگر فرعون جیسا ظالم وسفاک بادشاہ بھی حکمران ہواور یوسف جیسا اولوالعزم نبی (لیعنی برشی یا اوتار بھی) اُس کی رعایا ہوتو اسے بھی قانون کا احترام کرنا ہوگا۔ دوران گفتگو میں نے آنخضرت کیلیٹے کی کی زندگی کے اس تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ بیارہ نبوی میں حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجة الکبری کی وفات کے بعد آپ کے مخالفین نے آپ کونہایت بے باکی اور بے رحمی سے جورو جفا کا نشانہ بنانا شروع کردیا جس پرآپ محض تبلیخ اسلام کے لیے مکہ چھوڑ کر شہرطا کف تشریف لے گئے۔ طاکف میں عبدیا لیل ، مسعود اور حبیب تین رئیس اعظم تھے۔ سب سے پہلے حضور انہی کے پاس خدا کا طاکف میں عبدیا لیل ، مسعود اور حبیب تین رئیس اعظم تھے۔ سب سے پہلے حضور انہی کے پاس خدا کا چیام دینے کے لیے کہ کے لئے کہ کے ایک نا ذاتی اڑایا۔ ایک نے یہ گستا خانہ پیغام دینے کے لیے کہ کے گران بر تماشوں نے آپ کی دعوت بر کھلا مذاتی اڑایا۔ ایک نے یہ گستا خانہ بیغام دینے کے لیے کہ کے گران بر تماشوں نے آپ کی دعوت بی کھلا مذاتی اڑایا۔ ایک نے یہ گستا خانہ بیغام دینے کے لیے کئی کے گران بر تماشوں نے آپ کی دعوت بر کھلا مذاتی اڑایا۔ ایک نے یہ گستا خانہ بیغام دینے کے لیے کئی کھی کی اس کی دعوت بی کھلا مذاتی اڑایا۔ ایک نے یہ گستا خانہ کی دعوت کی کو تعالیا کو کی کے لیے کو کی کا کھی کی کو کی کو کے دوران کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کھی کو کھی کو کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کو کی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کی کو کو کو کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو ک

بات کہی کہ اگر تجھ کو واقعی خدا نے پیغیبر بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پر دہ چاک کر دیا ہے۔ دوسرے نے بیہ شرمناک چھبتی کسی کہ کیا خدا کو تیرے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا ہے

> کوئی بولا معاذاللہ وہ بھی ہے خدا کوئی نبی جس کو کہیں ملتا نہیں تیرے سوا کوئی

تیسر بربخت نے متکبراندا نداز میں آپ کی دعوت رد کرنے کا یہ جواز پیش کیا کہ میں بہرحال تھے سے بات نہیں کرسکتا کیونکہ تُو اگرسچا ہے تو میری گفتگو ہے ادبی ہے اوراگر کا ذب ہے تو قابل النفات ہی نہیں۔ان برگشتہ نصیبوں نے اسی پراکتفا نہ کرتے ہوئے شہر کے غنڈوں کوآپ کے پیچھے لگا دیا جواپی جھولیاں پھروں سے بھر کر دورویہ قطار باندھ کر کھڑ ہے ہوگئے اور آپ پر پھراؤ شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ساراجہم لہولہان ہو گیا اور آپ کی جو تیاں خون سے بھر گئیں۔ وہ مقدس خون تھا جس کا ایک ایک قطرہ پوری کا ئنات سے افعنل تھا۔ جب آپ زخموں سے پُور ہوکر بیٹھ جاتے خون تھا جس کا ایک ایک قطرہ پوری کا ئنات سے افعنل تھا۔ جب آپ زخموں سے پُور ہوکر بیٹھ جاتے کو یہ تیاں خون سے پُور ہوکر بیٹھ جاتے کو یہ تیاں خون سے پُور ہوکر بیٹھ جاتے کو یہ تیاں نہ تھا اور جب آپ چلنے لگتے تو دوبارہ پھروں کی بارش شروع کر دیتے اور ساتھ ساتھ گالیاں بکتے اور تالیاں بجاتے چلے جاتے۔(زرقانی جلدا سفی ۱۵) آخر آپ کو ایک باغ میں پناہ لینا پڑی۔اس وقت خداکی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ایک باغ میں پناہ لینا پڑی۔اس وقت خداکی طرف سے فرشتہ نازل ہوا کہ آپ اگر اجازت دیں تو کورے طاکف کو صفحہ بستی سے مٹادیا جائے گر رحمۃ اللعالمین کیا تھے نے فریا بان

دعائے قہر کیوں مانگوں سے نافہم ، غافل ہیں بہر ہیں ، بے خبر ، نادان ہیں گراہ منزل ہیں منور کردے اپنے نور سے ان سب کے سینوں کو لگا دے ساحل ایمان پر اُن کے سفینوں کو خدایا رحم کر طائف کے گم گشتہ مکینوں پر بچھا دے رحمتوں کے پھول پھریلی زمینوں پر بچھا دے رحمتوں کے پھول پھریلی زمینوں پر بھریلی زمینوں پر بھریاں در اظہیرالدین طالب دہلوی)

آخرآ تخضرت دوبارہ مکہ میں آباد ہونے کے لیے غارِ حرائے قریب پنچ تو قبائلی دستور کے مطابق آپ نے زیڈ بن حارثہ کورؤسائے مکہ کے پاس بھیجا کہ کیاوہ مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ بھی نے صاف انکار کردیا البتہ مکہ کے ایک شریف رئیس اعظم مطعم بن عدی نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ چنا نچہ آنحضور نے انہی کے پاس رات گزاری۔ جبح ہوئی تو مطعم بن عدی مسلح ہوکرا فیٹنی پرسوار ہوئے اور این سب بیٹوں کو بھی ہتھیار بند کیا جو آنحضور کو تلوار کے سابی میں لے کر حدود حرم شریف کے قریب لائے۔ یہاں پہنچ کرانہوں نے بلند آواز سے اعلان عام کیا کہ اے گروہ قریش میں نے محمد (علیف ) کو پناہ دے دی ہے۔ اب انہیں کوئی تکلیف نہ دینا۔ یہ گویا داخلہ مکہ کا''ویزا'' تھا جس کے بعد آنحضرت کے حرم میں قدم مبارک رکھا۔ نماز اداکی اور مطعم اور ان کے بیٹے آپ کو تلواروں کے سائے میں گھر تک جے وی شریف کے سائے میں گھر تک جے وی ادر ان کے بیٹے آپ کو تلواروں کے سائے میں گھر تک جھوڑ نے آگے۔ (فنص ازموا ہب لدنی طبقات ابن سعد ، طبری)

اس بیان یا انٹرویو کے بعد جناب چیف ایڈیٹر صاحب'' ہندسا چار' اوران کے سب رفقا نے خاکسار کی گزارشات پر دلی شکریہادا فر مایا اورا پنے خراج تحسین کاعملی ثبوت و یہ ہوئے پانچ سو رو پہمی ناچیز کو دیئے جو میں نے صدرانجمن احمد بیقادیان کے خزانہ میں داخل کراد یئے اورازاں بعد فی الفور امام ہمام حضرت امیرالمونین خلیفة اسلح الخامس ایدہ اللہ تعالی کے حضور بھی اس ملاقات کی روداد ارسال کردی کیونکہ سب کامیابیاں خلیفہ راشد کی خصوصی تو جہات اور تا ثیرات قدسیہ کی برکت سے ہوتی ہیں۔

#### کلمهُ آخر:

راقم الحروف الوان خلافت کا ایک فقیر بے نوا ہے۔ میں اپنے عمر بھر کے وسیح تجربات کی بنا پررتِ ذوالجلال کی قتم کھا کرعلیٰ وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ آج ہرنوع کے فیضان محمدی کے سرچشمہ تک رسائی نظامِ خلافت کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے اور خدا کی پاک جماعت کے ہرفر دیا ادارہ پرتمام برکات فرشتوں کی اُن آسانی افواج کے ذریعہ نازل ہورہی ہیں جن کورتِ محمد (علیقیہ ) نے اپنے محبوب خلیفہ کو تاج خلافت پہناتے ہی تابع فرمان کردیا ہے اور ہرمخلص احمدی اس کے نائب سے حدورجہ وفاکرتا ہے۔ اسی نسبت سے خدائی دستے متعین کردیئے گئے ہیں جواس کے ہردینی کام میں حدورجہ وفاکرتا ہے۔ اسی نسبت سے خدائی دستے متعین کردیئے گئے ہیں جواس کے ہردینی کام میں

ال کے غیبی معاون بن جاتے ہیں۔ای لیے خلیفہ موعود سید نا حضرت محمود المسلح الموعود فرماتے ہیں:۔
'' وہی محف سلسلہ کا مفید کام کرسکتا ہے جواپیے آپ کوامام
سے وابستہ رکھتا ہے۔اگر کوئی محف امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ
د کھے اتنا بھی کام نہیں کرسکتا جتنا بکری کا بکر وٹا کرسکتا ہے۔''
(افضل ۲۰ رنو بر ۱۹۳۲ سے ہے۔)

نيزارشا دفر مايا:

''خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فردشا گرد۔ جولفظ بھی خلیفہ کے منہ سے لکلے وہمل کیے بغیر نہیں چھوڑ نا۔''

(الفضل ٢ رمار چ٢ ١٩٨٢ ۽ صفحة ٣ )

وآخر دعوننا أن الحمدلله رب العالمين